



## معدث النبريري

تاب دسنت کی روشنی میں لکھی جانے والی ارد واسلا می است کا سب سے شامنے مرکز

### معزز قارئين توجه فرمائين

- كتاب وسنت دام كام پردستياب تمام اليكشرانك تب...عام قارى كےمطالع كيلي ميں۔
- جِجُلِیمْرِ الجَّقِیْقُ لِیْمُنْ الْرَحْیْ کے علائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد (Upload) کی جاتی ہیں۔
  - دعوتى مقاصد كيليّان كتب كو دُاؤن لورُ (Download) كرني كا جازت ہے۔

### تنبيه

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کیلئے استعال کرنے کی ممانعت ہے کے کہ کے دیا تھا درقانونی جرم ہے۔

اسلامی تعلیمات مشتل کتب متعلقه ناشربن سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں

PDF کتب کی ڈاؤن لوڈنگ، آن لائن مطالعہ اور دیگر شکایات کے لیے درج ذیل ای میل ایڈریس پر رابطہ فرمائیں۔

- www.KitaboSunnat.com

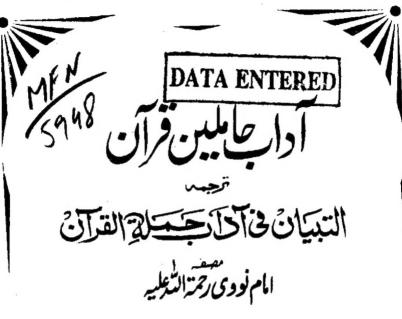

مرجم حضرت مولانانجم الدّبن صنااصلامی

www.KitaboSunnat.com

سك كتاب كسير الكريم ماركيث اردوباذار لا مور

### ضابطر

كتاب: ...... أوال عاملين فراق فصس : ...... (ما) نورى رحم والأن تعالى ترجم: ..... موالانا نعم والدين واصلاح بايتما ) : ..... بجدوالو حيدوا ترفى بايتما ) : .... بجدوالو حيدوا ترفى نائر: .... مكه كتاب كمر الدود با زاد الا يو تاريخ والماحث: .... واكتوبر ١٩٩٩ قيمت : .... 17 دويے

| 26 bits          | Na mo                                                   |           |
|------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| is in the second |                                                         |           |
| 2 Be             | مضایین کی کا کا کا کا                                   | تمنبرتنار |
| 280 NO           | دياچ دياچ                                               | 1         |
| 11               | حالات امام نولوی رحمه استر                              | ۲         |
| ll"              | تلا دتِ قرآن محيدا ورحفظ قرآن تحريم كزموا لون كي تعبيلة | ۳         |
| ۱۳               | تلاوتِ قرآن مجيد عنى سجھے بغير كھي تواب ہے۔             | ~         |
| "                | حدیث میں لفظ ما ہر قرآن کی تشتریح ۔                     | ۵         |
| ,                | مومن قرآن نوال میں صفیق ۔                               | ٧.        |
| 10               | عبدالرحل ابن ابزي كوقراك نے ملند مرتب برمینجایا۔        | 4         |
| 17               | حدیث قدسی کا مفہوم                                      | ^         |
| .14              | کوفیوں کے نزد کی قرآن مجید کی تعدا دایات کی تصریح       | 9         |
| 1                | فراً ن مجدر يمل كرنے والوں كا مرتب ـ                    | 1.        |
| In               | قرآن مجيد رونسط موول كا دوسرول يرترجي -                 | 11        |
| . 4              | قرآن مجید کا زیا وہ علم رکھنے والا ا مامت کرے ۔         | 11        |
| "                | فرآن مجيدكى لاوت كوتمام وظائف يرترجيح وقضيلت            | ١٣        |
| 19               | حا فط قرآن کی عزت اور <b>تو تیر</b> کے بیان میں ۔       | ١٨٠       |
| "                | شعا برا منْر کی تشریح به                                | 10        |
| ۲٠               | نا زصّے اواکرنے کے بعدمومن ا بسڑکی ومہ واری             | 14        |
|                  | میں ہوجا تاہے۔                                          |           |

~

| م ق  | مضايين                                                                      | تنبرثار |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| ۲.   | ا ما ابو حنیفہ رضی اسٹرعنہ اورا مام شافعی رحمہ اسٹر کے                      | 14      |
| . // | نزدیک اولیاد کا مفہوم ۔                                                     |         |
| 4    | علماء کی غیبت اور برائی کرنا حرام ہے ۔                                      | 14      |
| 71   | استنا دا ورشا کر د دونو ل کوا دنتر کی رضامقدم رکھنا یا                      | 19      |
| 22   | حدیث اینا الاعمال کی تشبریج به                                              | 7.      |
| 4    | اخلاص کی تعربیف علماء حق کے نزدیک ۔                                         | 41      |
| n    | مقبوليتِ اعال كى كسونا -                                                    | 77      |
| ۲۳   | طارت محامبی کے نز دیک صدیق کی تعربی <sub>ہ</sub> ۔                          | سوم     |
| 4    | قراً ن مجيد يرط صانے ميں دنيا كى عزض شائل زہوني ھا جا                       | 70      |
| ۲۳   | معلم قرآن طلبه کی کنزیت ا وراین تشهرت کومذنظرنه شکھے                        | 10      |
| . 11 | بلكىمقىدكو، يعنى المسركى رضا جوني كو-                                       |         |
| 10   | حصرت علی رصی السّرعمهٔ کاارشا د که عالم وه ب جو                             | 14      |
| 1    | قرآن پرغمل کرے۔                                                             |         |
| ,    | المُرُ كُرام كَيْ نِيتُونِ كَالنَّدازِهِ الْمُ شَافِعِيُّ كُحُ قُولِ سِيرٍ. | 14      |
| "    | معلین قرآن کے خصوصی ا دصاف به                                               | r^      |
| ۲۹   | وصبت آنحفرت صلعم اسستا دول كوطلبه درشفقت كرسكي                              | 14      |
| ۲۸   |                                                                             | ۳.      |
| "    | علم دین کا حاصل کرنا فرض گفایه بها ورنظام معلیم                             | ١٣١     |
|      | فائم كرنامسلانون برفرض بير .                                                |         |

|      |                                                       | 2 .  |
|------|-------------------------------------------------------|------|
| مغات |                                                       | نمبر |
| 79   | 10 00000                                              | 4    |
| ا۳   | ا   طالب علم کے آ داب کی تفصیل یہ                     | ~ ~  |
| 22   | ا علم دین ایسے با کما ل سے حاصل کیا جائے جس کی اہلیت  | 74   |
| •    | اسلم ہو۔                                              |      |
| ٣٣   |                                                       | 20   |
| ٣٢   | ا الما الما الما الما الما الما الما ال               | ٣٦   |
| 11   | ا پنے استا دکے ول وقعل کی بہترین توجیہ کرنا۔          | 24   |
| 20   | طالب علم کے آواب میں یہ بھی ہے کر پڑھنے میں حریس ہو۔  | 24   |
| 24   | الحقاط قرآن کے آداب۔                                  | ٣9   |
| 44   | قرآن مجيد كوگذرا د قات كا ذريعه يذبنا نا چاھيے۔       | ۴.   |
| 19   | قرآن برط صاکر تنخواه لینے میں علماء کے اقوال پر       | ۱۲۱  |
| ۱۲)  | تراک کی تلاوت میں سلف کے حیرت انگیز واقعا کی دہیا     | ۲۲   |
| ۲۲   | لاتوں کو قرآن بر مصنے کی محافظت کے بیان میں۔          | ٣٣   |
| ۲'٦  | تلاوت قرآن کا حکم اور محول جانے کی نیزانی کے بیان میں | 44   |
| ۲۷   | جس نے رات کا وظیفہ نہیں بڑھا اور سوگیا اس کا ذکر۔     | 40   |
| . "  | قرآن محید کے آ داب کا خصوصی اور فقس سیان ۔            | ۲۶   |
| . ٢  | طہارت کےساتھ قرآن پڑ صنامتیب ہے، صبی اور              | ٣٤   |
|      | ا حا تقيم لي تقصيل .                                  |      |
| ۵    | قرآن مجيد كي ملاؤت پاک جگرير موني جائے۔               | 44   |
|      |                                                       |      |

| صفحا | مفایین                                                   | نمبرخار |
|------|----------------------------------------------------------|---------|
| DT   | کن کن جنہوں پرقرآن نہ پڑھا جائے۔                         | ۹۳      |
| 24   | مشروع ملاوت اعود بادئرا ورسما دشرسے کیجائے سوائے         |         |
|      | مورہ برا وت کے اس میں بم انٹرند کیا جائے۔                |         |
| ۵۵   | جب بھی ملاوت کیجا کے خشوع مدنظر ہو۔                      |         |
| "    | تدبر قرائن میں سلف کے واقعات کی تفصیل ۔                  |         |
| DL   | آلاوت قرآن مجیدمی رود سینه کا بیان .<br>میروری           |         |
| 29   | قرآن كى ملاوت عمر عمر كربوني جائية الكي تعصيل -          |         |
| ۲.   | علاء في ترتيل قرآن كُومِستُحب فرما ياسبي .               | 00      |
| 41   | حترام قرآن کی تاکید کے با وجود کو گوں کی غفلت.           | 1       |
| 44   | غیرِ زبان میں قرآن کی تلاوِت جائز نہیں تفصیلی بجت ۔<br>ا |         |
| 71   | نرائت متواترا ورغيرمتواتر كى مفصل تجث ادر موجوده         |         |
|      | قرات كا قرأت متواتره بونا .                              | "       |
| "    | بوجودہ ترتیب کے مطابق قرأت قرآن كريم كرنا وغيره          | 09      |
| 45   | لاوت قرآن ويكه كركرنا انصنَل هي -                        |         |
| 44   | للوت قرآ ك المحماكرنا ورسامعين كامو جود بونا             | 41      |
|      | ستحب ہے۔                                                 | 4       |
| 44   | لتا بوں كا مسجد دمنق ميں پر صنا ہشام ابن اسماعيل         | 44      |
|      | ا کا د کیا۔                                              | - "     |
| ۸۲.  | سسران محيد كا دور كرنا ـ                                 | 7 4 10  |

| مغط  | مفامین                                                  | نمبرشار |
|------|---------------------------------------------------------|---------|
| . 74 | قراً ن مجيد را صغيري أواز كالبند كزما وغيره فصل كبث -   | 4       |
| 41   | قرآ ن مجیدا جیمی آواز سے بڑھنامتحب ہے۔                  | 40      |
| دار  | تلادت فران مجيدا ول والم خركرفي مين بورا كلم مربوط مو   | 77      |
| 41   | کن حالات میں قرآ ن مجید رہے صنا کروہ ہے۔                | 46      |
| 44   | تلاوت قرآن کے سلسلہ میں بدعات کا ذکر۔                   | 44      |
| 44   | ا میسے نوا در مسائل کا ذکر جن کی اکثر صرورت ہواکرتی ہے۔ | 49      |
| 49   | کو لئے آبیت پڑھ دی جئی اورایس سے مرا د تلا دت نہیں      | 4.      |
|      | بلك كلام مرادسيم ، اس كى فقى تفضيل -                    | "       |
| ۸٠   | اللوت قرار ک می و قت کسی کے احترام میں کھرطے            | 41      |
|      | ہونے کی تحقیق ۔                                         | "       |
| "    | اگر کوئی قرآن پڑھتا ہوا کسی جا عت پر سنچے توسسلام       | 47      |
|      | كرك اس كانفصيل.                                         | "       |
| ۸l.  | نما ز کے چنداہم اور عمرہ نعبی احکامات یے                | ۷٣      |
| ۸۳   | ایک رکعت میں دوسور میں پرطیصے کی تحقیق یہ               | دلا     |
| ۸۴   | كن كن نما زول مين جر كرنا چاسيئے - اس كي تفصيل -        | 40      |
| 4    | امام نواوی جہری نا زوں میں جائر سکتوں کے قائل ہیں۔      | 44      |
| *    | بروه شخص جو نازمي سوره فانح يرطيه يا خارج نا ز          | 44      |
| 1    | میں ووا مین کے۔                                         | "       |
| ۸۵   | لفط آمین کی تغوی تحقیق ۔                                | 41      |
|      |                                                         |         |

| صفحا | مقهامین                                                                                                      | نمبرثار   |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 44   | سجدهٔ تلاوت کی تفصیلات ۔ یہ                                                                                  | •         |
| A4   | سجدهٔ قرآن کی تعدا دا دران کی تعین ۔                                                                         |           |
| ^^   | سورهٔ ص کے سجدہ کی توجیہ .                                                                                   |           |
| 9.   | کس کوسجدہ کرناسنت ہے اس کی نقبی تفصیل ۔                                                                      | 1         |
|      | سجدۂ ثلاوت کے مختصر کرنے کی مقبی تغصیں ۔                                                                     |           |
| 95   | سجدهٔ تلاوت کے اوقات کی تصریح .                                                                              |           |
| "    | أكرسوره كي تعفل آيات يا تمام آيات ايك محلب مي                                                                |           |
| 95   | پر معی گئیں ان کی تفضیل ۔                                                                                    | "         |
| "    | طالت سفر میں سواری پر آیت سجدہ للاوت کرنے کا حکم۔                                                            | <b>^7</b> |
| "    | اگر کسی نے نیا زمیں سورہ فاتحہ سے میلے آیت سجدہ                                                              |           |
|      | برطی اس کی تفصیل ۔                                                                                           | "         |
| "    | اگر کسی نے آیت سجدہ فارسی زبان میں برطعی تو کیا کرے۔<br>اگر کسی نے آیت سجدہ فارسی زبان میں برطعی تو کیا کرے۔ | ^^        |
| •    | اماً) کو بتری ا درجبری نمار میں آیت سجد ہ پڑھنا کردہ                                                         | 19        |
|      | نہیں ہے۔                                                                                                     | "         |
| 90   | ا وقاتِ كروم، ميں سجدہ كرنے كى فقى بحث -                                                                     | 9.        |
| "    | سجدہ ملاوت حالت اختیاریں رکوع سے اوا ہیں ہواہے۔                                                              | 91        |
| "    | سحدہ کرنے کی دوصوریں میں ایک کا زکے اندر دوسری                                                               | 94        |
|      | نارنسے باہر،مفھل بجٹ ۔                                                                                       | "         |
| 91   | قرائت قراً ن كن او قات مين بهتر ہے ۔                                                                         | 92        |

| مغا  | مضامین                                                   | تمبرثوار |
|------|----------------------------------------------------------|----------|
| 99   | حب قرآن برمصن من كورط بوجائ وكياكرنا عائد.               | 414      |
| *    | جِب كونَ شخص كسى آيت سے استدلال كرے توكس طرح             | 90       |
|      | منجے بر پر                                               | "        |
| *    | ختم قرآن کرناکس و قت زیا ده بهتریه مفصل بحث .            | 94       |
| 1.5  | قرآن كالعظيم ومكرم براجاع سبدا وراستخفاب                 | 94       |
| 1-14 | كتب منسرله كرك برقاضى عياض كافتوى اوا بضنبود             | "        |
|      | یک توبه کا ذکر به                                        | "        |
| 4    | تفسير قرآن مجيد كاكون اللسه                              | 91       |
| 1.4  | قرآ ن مجيدك معاني مي حمرون حرام سے .                     | 99       |
| 1-0  | محمرا بنا بی زید کا فتوی در پارهٔ بعث براشا دوغره .      | 1        |
| 1.4  | ایک آیت کا مؤخرو مقدم ما نیا خلاف نہیں ہیے ۔             | 1-1      |
| *    | فلان آيت مجول كيا كين كا ادب -                           | 1.7      |
|      | سور کو بقره اورسورهٔ ال عمران وغیره بکینسے مبتریه        | 1.7      |
|      | ب كركها جائد كه وه سوره جس من بقره كا ذكريه .            | - "      |
| ]+4  | اراه والوغمرو د نا فع وغيره كبنا جائز ـ بيد .            | 1.1      |
| ,    | كا فركو قرآ ك سننف سے منع نه كيا جائے محصوف سے           | 1-0      |
|      | رو کا جائے۔                                              | 11       |
| A    | زِآن کی آیات کالکھ کر دینا اور پلانا جا ٹرنہے۔ ی         | 1.4      |
| 4    | رآن کا دیواروں پر کھنا، قرآن سے جمالا بھو کی کرنا وغیرسل | 3 1.6    |
|      |                                                          |          |

| صفحا | مضامين                                                | تنبثرار |
|------|-------------------------------------------------------|---------|
| 1.0  | كن كن وقتول ا ورحالات مين آنحفرت صلى الشرعليه ولم     | 1-4     |
|      | نے محصوص سورس پر صی ہیں۔                              | "       |
| 1-9  | جمعه كي فجر بإزين ا ورحميه مي آنخصرت صلى الشرعلية ولم | 1.9     |
|      | ئے ہمیشہ کن کن سور توں کو روا ھا۔                     | 4       |
| "    | سنت فجرا ورحمعه کے دن آنحفزت صلی الشرعلیہ و کم نے     | 11-     |
|      | كون سى سورتنى برط صيس -                               | "       |
| *    | آیت الکرسی کے براھنے کے فضائل ۔                       | 111     |
| 11.  | مربین کے پاس کیا پر طفنا جاہئے ۔                      | 117     |
| 111  | قراً ن مجيد كي كما بت يرامم تحث -                     | 111     |
| 11   | احترام فرآن برعكرمه رضى الشرعنه كاعمل اوردوسر         | االر    |
|      | مبائل -                                               | 11      |
| 111  | دشن کی زمین میں قرآن لیکر سفیر کرنا حرام ہے۔          | 110     |
| 115  | قران مجید کے جھونے پر مفعل محث .                      | 117     |
| "    | خريد وفروخت يعني مديد قرآن برمفقت بحث -               | 114     |
|      |                                                       |         |
|      | ;                                                     | •       |
|      |                                                       |         |
| •    |                                                       |         |
|      |                                                       |         |

### يتم السّراليحن الرّحيم ط

امايعل إ

اَسِّبُیان فِی اَدَابِ حَمَلَۃِ الْقُراْنِ مصنفه ای می الدین النوادی کی ابن الله النقر الله معنف کے الله فارح مسلم سریف کی ایک مبت ہی مفید تصنیف ہے معنف کے حالات سے کتاب کی اہمیت اور افادیت کا اندازہ ہر بطرحا لکھا خود کرانگا اس کتاب کے حوالجات معنفیں خود ابنی تصنیفات میں دیتے رہے ہیں ، مثلاً ما فط عما دالدین ابن کثیر رحمہ السّر نے نصائل القرآن جو ذیل ہے تقسیر ابن کثیر کا اس میں دیا ہے۔

واضع ہوکہ احادیث نبوی کی شرح و تفییرس ام طحاوی ، اما خطابی ما حب معالی استی اور علام بغی صاحب شرح السند اور علام بغی صاحب المام فی احادیث الاحکام ، اما شرف الدین این این دفیق الدین این دفیق الدین المام فی احادیث الاحکام ، اما شرف الدین الوگی صاحب ما حب تهذیب الاساء واللغات اورامام ولی الله محدث دہوی صاحب حجہ الله البالغری علی خرمات رمتی دفیلہ کے سلے کا ندعلہ فی داسہ منار ہدایت کا کام دیتی رہیں گی ، خصوصاً مو خوالذ کرشاہ ولی الله رحالی ما می منار ہدایت کا کام دیتی رہیں گی ، خصوصاً مو خوالذ کرشاہ ولی الله رحالی واور کے قلب و نظر کی وسعت تو الله تعالیٰ کی وہ موب کری اور بغول علاء مند کے کہ ایک طرف ان کے زمانے اور ماحول کواور ہوگئی اور بغول علاء مند کے کہ ایک طرف ان کے زمانے اور ماحول کواور دوسری طرف ان کے کہ اس دور میں اس نظر ، ان خیالات اور اس ذم نیت کا دی کیسے میدا ہو گیا ہے

این سعادت بزدر بازونسیت ، تا نه نخبند خدا نے مخبشنده

زمانی فیا مدهای میں نے اس کتاب کا ترجمہ کردیا تھا جو کاغذات کے دھرس فراموش ہوجکا تھا، شیخ الاسلام حفرت مولانا سید میں احمد نی فرسرہ کی زیر تحریر سوائے حیات کے اللہ بھیر میں اس ترجمہ برنط ہو گئی، خیال گذرا کہ اس ترجمہ برنط تانی کرکے شائع کردیا جائے تو انشا واللہ فائدہ سے خالی نہ ہوگا، جنا بخداس کام برالگنا برط ا، مصنف بوکہ شافع المداک ادروسیع انسطر عالم ہیں اور شافعیت کے زعم میں تجا وز کرگئے ہیں، اس لئے بعض جگہ احماف تو مرحم اللہ کے داختی سی کرا بڑا الفظ کے ادبی جائے مفہ می ایک میں ایس کے مفہ می کو عام فہم انداز ہیں جین کرنے کی سعی کا گئی ہے ادبی عبی کرنے کی سعی کا گئی ہے ادبی عبی کرنے کی سعی کا گئی ہے اور میں جین کرنے کی سعی کا گئی ہوگا مصنف طور پر واضع نہ ہوسکا ہو تو یہ میرا قصور علم ہوگا مصنف رحمہ اللہ کا بہیں ۔

اس کتاب میں دست باب ور ۹ فصلیں ہیں، دموال باب اس کتاب کے اسارا ور دفات برشتی ہے، اس کوس نے ہاتھ نہیں لگایا کیونکہ وہ عام برطر مصاکھوں کیلئے فرائد میز تھی ، اہل علم سے درخواست ہے کہ وہ اپنے مفید شوروں سے محروم نہ فرائیں گے اور دعا کوں میں یا در کھیں گے ۔

الٹر تعالیٰ سے دعاسے کہ وہ اس ترجمہ کو مقبول فراکر مترجم کیلئے دفتہ کور مقبول کیا کہ میں مقبول کور مقبول کیلئے کے دور اس کیلئے کے دور اس کا کور میں کیلئے کے دور اس کیلئے کیلئے کور میں کیلئے کیلئے کیلئے کور میں کیلئے کر متر کیلئے کیلئ

ذ خیرهٔ آخرت بنائے آمین ۔ وما ڈلاھ علی اللہ بعزید۔ اس کتاب کی اشا عت میں عزیزی حافظ عددالدیں سمۂ اورمجم محود عباد ٹر

اس لناب ن اشاعت بی حرفر کا طاقط میکارالای میز اور به مود عبد سر خا ل صاحب ا درمولا با صیب الرحمن صاحب قاسمی کا تعاون اگر نه و تا توانی په کتاب حصیب نه سکتی - میں ان حضرات کا دن سے سکرگذار ہوں -

بی بی اصلاحی کان انتراز می جور<sup>ک دو</sup>اع

# مخصر خطالا شخ الاشلام محالدين النواوي حماريا تعالى

ستنخ الاسلام محى الدين النواوى بهت برطيب محدث ا دربيانطير مصنف محقق اورر ہروتقوی میں میکان روزگار تھے، آپ کی ولادت محسم کے درمياني عشره سلاندم مين ہوئي ۔ دمتن ميں وه الاسلام ميں يہني ، مير سار المست حارضين من تنبيه يرفعي اورسال كے بقيہ حصر من جو تصانی فہذب حفظ كرايا - ومثق مين دوسال كي قيام مين سوك نيس ا ورردزانهاره مبن مثائخ محرام سے پڑھا کرتے تھے، امام نوا دی نے خود سان فراہا ہے كراك مرتبر محد كوفن طب سے دلحبي بهوائي، جنا نجد ميں شيخ الرمين بوعلى مینا کی کتاب" قانون خرید کرم شهر مدر ای تهاکه اس کایدا شرمیسی دل بر مواكمة اري چھار ہى ہے، نور أنماب كو بيج ڈالا، ادر شبہ سے يخ كيار دمش كي با غات سي كها كوائ كيل ميس كاسة ، دن اورات مي مرف عشاء كے بعد ا كم متم كا فاكلة تع اور صح كو ايك بارياني يتي يق ادرات کے اکثر حصر می سدار رہ کر عبارت، ریا ضت اور ملاوت وتصنیف میں منفول رہا کر۔ تستے اور تنگی معابق کے یا وجود عمراور شکر اور تقری اور پرمبزرگاری میں اپنے زمانہ میں متازیجے ۔ بھاچے میں مدیسہ روا حيه من يمني اوروم ل كتأب تنبية كو حفظ كرابا اور الشتيعر من اینے والد کے ساتھ فج وزیارت سے فارغ ہوگئے اور کھرتھندف وتالیفین آخری زندگی تک مشغول رسید ا وربهت سی مفیدکتا بو ب كمصنف إوك، عن كاساء درج ذيل بن :-

اروضه ، المنهاج ، المناسك ، تهذیب الاسما، واللغات ، شرح میم سلم شرح المهذب ، التبیان فی آوآملت القرآن ، الارشاد ، التیسیروا تقریب ریاض الصالحین ، الاذ كار ، الاربعین ، الطبقات الفقها ، والشا نعیه وغیر ، آب كشیوخ و اسا نده كی فهرست طویل سے ، ان میں قاضی رضی ابن بریان الدین اور شیخ الشیوخ عبدالعزیز الحوی ا درا یک جاعت جن مین شیخ كمال اور اسحاق بن احر مغر بی سرفهرست می مسیمین وسنن ابی دادو، ترخ ی ان ابن ابن ماجه ، دارقطنی ، شرح السند ، مسند شافعی و مسندا مام احد كوعز الدین ابن مناله سے سماعت فرمائی ، اور آب سے ایک جماعت نعباء اور حفاظ صدیت مناله علاء الدین بن العطار ، شیخ ابی الحجاج المزی ، قاصی می الدین المزرعی اور مناله علاء الدین بن العطار ، شیخ ابی الحجاج المزی ، قاصی می الدین المزرعی اور مناله علاء الدین ابن النقیب ا وربهت بطری تعدا در فی استفاده ا ورروایت صدیت کیا سے ۔

امام رافعی اورشیخ می الدین نواوی می اگرکسی سنده می اختلاف بوجا ا ی تو بعین نقبارا مام رافعی کواور بعین المزین کی محلبوں میں شرک برتے ہیے اوران کے اشارات کو قبول نوبا تھے ہیں المزین کی محلبوں میں شرک برتے ہیے اوران کے اشارات کو قبول نوبا تے سعے ابعین شامی علما رسے منقول ہے کہ ام نووی کی موت سے جند دن قبل شیخ کیسین نے فرما ایک سنوارک بو س کو والیس کردوا ورگر ماکرایل وعیال سے ملاقا ت کرو، جنا بخرا ہے عمل الله ایس میں مرحمة الله علیہ رحمة واسعة ہے امام نووی رحمه الشرف کے جندی بال سفید موفیاء کرام اس امت محدید کے برگزیدہ اور تحف کو گرا میں سے ہی ، ملاحل ہوا کا یافی صوفیاء کرام اس امت محدید کے برگزیدہ اور تحف ہوگوں میں سے ہی ، ملاحل ہوا کا یافی موفیاء کرام اس امت محدید کے برگزیدہ اور تحف ہوگوں میں سے ہی ، ملاحل ہوا کا یافی موفیاء کرام اس امت محدید کے برگزیدہ اور تحف ہوگا کا سے کا الدین اصوفیاء کا فال النظام المین واجعل المال المتن ا

بستما متراكر حن الرّيمة

ئا<u>ي</u>كاۋل

تلاوت قرآن مجيداور حفظ كرنے والوں كى فضيلت ميں

الحمديث وسكام على عبادة الكذبي اصطفار امابعن

الله تنارك وتعالى كاارشاد بي:

جولوگ كماب المتركى تلادت كرتے رسمة ہں ادرنمازی یابندی رکھتے ہیں ادرہو کھ ہم نے ان کوعطا فرایا ہے اس میں سے يومشيده اورعلا نيرخرج كرت بين وهلي تجارت کے امیدوار ہ حس میں گھا اہنیں نا کمان کوان کی اجرتی پوری پوری د پس ا در ان کواینے نعن سے اور زیادہ بھی دیں منک دورا مینے دالے اور تدردان میں

إِنَّ الَّذِينَ يَسْلُونَ رَكَّ أَبُ اللَّهِ مُواللَّهُ أَلَّهُ الصَّلُوةَ وَالْفَقُوْامِيَّا لَذَقْنَاهُمُ سِرّاً وَ عَلاَ نِينَةُ يُرْجُونَ تِجَارَةً كُ سُنُبُوْتَرَ رِلْيُوْ **فَيْسَهِ حِسْم**ِ أجؤت حكرويزين هن مِنْ دُصْلِدِ استُهُ غُفُوْرُ شڪوري

(سوركة الفاطو)

حصرت عثما ك ابن عفاك رضى الشرعنه سے روابیت کے جباب رکول الشر صى الشرعليدولم في فرماياتم من سي مست مبتروه سے جو قرآن مجيد مسيكھ اور

اله اص آیت کرم مورهٔ فاطرسه ان لوگوں کے خیال کی تردید م جاتی ہے جو کہتے ہیں کہ نغیر معنی مجمع للادت سے كوئى فائر ، نبي ہوتا ہے ، البتہ بولوگ معنى دمطلب كو سجمع بي ان كوزياده نطف آلے اوران کی ملبی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے۔

سکھا ہے۔ (بخاری)

حضرت عائشه صديق رضى الترعنباس يدوايت سے كر جناب ريول اللتر صلی انٹرعلیہ ولم نے فرہا یا جوشخص تمجھ کر قرآن پڑھتا ہے وہ بزرگ نیکو کا ر فرشتوں کے سائتہ ہوگا ، اورو ہنف کہ قرآن پر مقباہے اور اٹکہا ہے ، اور پڑھھنے میں دشواری ہوتی ہے اس کے لئے ووہرا تو اب ہو تا ہے رنجاری کمی حصرت ابوموسیٰ اشعری رضی ایشرعندسیے روایت سیے کہ خیاب رول لیٹر صلی انٹرعلیہ ولم نے فرمایا کرمومن جو قرآن پڑھتا ہے اس کا حال ماندحال ترتج کے ہے کہ بو اتھی ہوتی ہے اور مزہ بھی اسکا چھا ہوتا ہے، اور حال اس مومن کا کہ قرآن نہیں پر طعتا مانند حال کھورکے ہے کہ بواس میں نہیں ہے اور مزہ میٹھا ہے ، اور مال اس منافق کا کہ قرآن نہیں بڑھتا وہ اندرائن کے تھیں کے مس سے کہ بو تھی الیمی نہیں اور مزہ تھی کرا واسے اور مثال اس منافق کی ک قرآ ن پڑ ھتا ہے وہ مٹل خوشبو دار کھول کے سے کہ اُواس کی احیمی ہے اور مزه کرط وانتہے۔ (مسلم ونجاری)

له ما مرقران وه شخص ہے جس کو قرآن فوب یا دہوا ورجوا کیے نہیں ۔ جو فرستوں کا ساعل کا ہے اور ہوا کیے نہیں ۔ جو فرستوں کا ساعل کرائے ہوگا ۔ دکتو تو اب سے مراد ایک الله دت کا وائد ہوگا ۔ دوست را کی اور کی کر پڑھنے میں جو مشقت ہوتی ہے اس کا تواب، خلاصر یہ کہ ما ہر قرآن تو افعن ہے ، دوست را کی کر پڑھنے دا لوں کی می نفیدات نابت ہے ۔

کے بعی موٹ قرآن واں میں دوصفیس ہیں ایک باطئ یعنی اعتقا دد لی اس کوسٹھامزہ فرایا ، و دسری صفحت طاہری جس کا اثران کو ان کا طاہر دائے۔ دو لوں مبتر ہے اور جو مومن قرآن ٹو ان نہیں اسکا باطن ایا ن سے مبت اچھا ہے گرا کا ان کا طاہری اثر نہیں ، اور منافق قرآن ٹو ان بی طاہری اثر ہے گربا طی نہیں اس سے کہ اسکا اعتقا دورست مہیں ۔ اور جو منافق قرآن ٹو ان نہیں نہ طاہراس کا انجھا اور نہ باطن اسکا اجھا ۔ والسّراعلم مہیں ۔ اور جو منافق قرآن ٹو ان نہیں نہ طاہراس کا انجھا اور نہ باطن اسکا انجھا ۔ والسّراعلم حفرت عمرا بن الخطاب حلیفه دو می سے روایت ہے کہ میں نے رسول ا دشر صلی النبر علیہ ولم سے سنا کہ بیٹ کا النبر تعانی قرآن مجید کے ذریعہ کتنے لوگوں کو لبنت کرتا ہے لیے رمسلم ) حضرت ابوا مامہ بابلی رضی النبر عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنا ب رسول النبر صلی النبر علیہ ولم کو فرماتے سنا ہے فرماتے ہیں کہ میں نے جنا ب رسول النبر علیہ ولم کو فرماتے سنا ہے فرماتے ہیں کہ میں شاہد کرتا ہے قامت

صلی اسٹر علیہ وسلم کو فرماتے مسئلہے فرائے تھے قرآن پڑھوکہ قرآن قیامت کے دن پڑھنے والے کی شفاعت فرمائے گا۔ ڈسلم) حضرت عبدالسّران عمر دمنی السّرعنہ ہی صلی السّرعلیہ ولم سے روا بیت

تفرت مجدا کنٹرا کی محرر می اکتر عنہ می ملی اکتر علیہ وہم سے روا بیت
کرتے ہیں کہ دوآ دمیوں پر رشک آب ، ایک و پیخف کہ رات اور دن کو
قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور مال میں سے اس کی را ، میں رات دن خرج کرتا
رمباہے ، دوسرا وہ کہ احتر تعالیٰ نے قرآن کا اس کو علم دیا اور دہ اس کے
موافق عمل کرتا رمبتا ہے د بجاری ولم می

حفزت الوسعید خدری رضی الشرعندسے روایت ہے کہ جناب ر سول الشر صلی الشرعلیہ و کم جناب ر سول الشر علیہ و کم سے دوایت ہے کہ جناب ر سول الشرعلیہ و کم بازر کھے میری یا دسے اور میں کہ لگفے سے تو میں اس کواس چزسے مہتر دیتا ہوں مانگنے والوں کو، اور کلام النی کی بزرگی تمام کلاموں پرائی ہے جس طرح الشرتعالیٰ کی بزرگی تمام محلوقات پرسے تعد (تر ذی)

حفرت ابن عباس رصی النرعنہ سے روایت ہے کہ جناب ریول النہ صلی لئر علیہ دیم نے فرمایا کہ جنٹیک حب شخف کے دل میں قرآن مجید میں سے کچھ نہیں ہے وہنٹ اجاڑ اورو مران مکان کے سے رز تریزی

حضرت عبداللون عمرون العاص رفی الشرعنه سے روایت ہے کہ رول اللہ صلی اللہ علیہ و کم رول اللہ صلی اللہ علیہ و کم ا صلی اللہ علیہ و کم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ بڑھ اور بڑھ اور کھم کھم کر بڑھ حس طرح دنیا میں کھم کھم کر ٹرھنا تھا

ہوت ہیں۔ واسرا کل روایت کامفیم یہ ہے کہ جرشف ا ذکارا درا درا در فیرہ کو تھیوٹر کر مرف قرآن نمید کو اینا وظیفرنالیّا ہے اورا سی کا جوریّا ہے قریرّاً فی مجالگانا ماردوں کے برلانے میں سیٹے میرے خداے بملالی کول

معمل بات نہیں ہے خوب فزر کر لیاجا ہے۔

له ال ردایت کی توجیدی صاحب اشعر اللمعات کاید نکته بیش نظر رکھنا چاہیے ، فراتے ہی تیش نہیں بلکہ نوشے نیکیاں درج اعماقاً ہوتی ہیں ، کیونکہ المعرکوحروف مقلعات کا طرح پرطرحتے میں توحروف ادا ہوتے ہی نہیں ہیں ابس الف ۳ لام ۳۰ اورمیم ۳۰ کل ۹۰ میں ترجی دارد اعلم

ترامرته ومقام آخری آیت یک ہے جو تو رہ سے ای

حفرت معاذب انس وض الشرعند سے روایت ہے کہ جاب رہول الشرصل لشر علیہ ولم نے فرہا یک جشخص قرآن کو پڑھے اوراس پرعمل کرے اس کے ماں باب کو تیامت کے دن ایسے تاج بہنائے جائیں گے کہ اس کی روشنی تہارے دنیا کے گھروں کے آقاب سے زیادہ بہتر ہوگی ، اس پرعامل بالقرآن کو قیاس کرلوکہ کیا اس کا مرتبہ ہوگا تھ (ابودا و داحر)

حفرت عبدالنٹرن مسعود رصی النٹر عنہ سے روایت ہے کہ جناب رمول النٹر ملی النٹر علیہ ولم میں دل میں النٹر علیہ ولم میں النٹر علیہ ولم میں النٹر علیہ ولم میں النٹر تعالیٰ جس ول میں النٹر تعالیٰ میں میں بہنچا وہ بے خوف ہو گیااور کی طرف سے دعوت کا دمتر خوان ہے جواس میں بہنچا وہ بے خوف ہو گیااور جو آن سے مجت کرے اس کو نشارت ہے۔ ( دارمی)

حميدى جال رحمة الترعليد نه امام سفيان تورى رحمة الترعليه سے بوجها كه جها دكر في والا بهتر سے يا قرآن مجيد را سطنے والا بسفيان تورى في وزايا كه قرآن يرط سطنے والا ، كو كم جناب رسول الترصل الترعلية ولم في ارتباد فرايا ہے : معلى من نعسل مرسط من ميں سے بہتر وہ ہے جو قرآن را سطے الفران و علمه في اور برط صارئے .

له کونوں کے نزدیک جن کی قرائت اس دیار مندمی مردی ہے منہوروں کے مطابق قرآن مجدی آبات کی تعداد است منہوروں کے مطابق قرآن مجدی آبات کی تعداد است منہوروں کے مطابق قرآن مجدی آبات کی تعداد است کی تعداد است کی تعداد است کی تعداد میں تعداد است کی تعداد است کے درجے برجواس کے لائق ہوگا جرائے گا، والٹرا کم سریت عبدالٹری عوب العام محافظ میں است ماری درجے برجواس کے لائق ہوگا جرائے گا، والٹرا کم سریت عبدالٹری عوب العام محافظ میں است ماری درجے برجواس کے لائق ہوگا جرائے گا، والٹرا کم سریت عبدالٹری عوب العام کی المدارے اور مرتب کا اعداد و کرا جائے ہے مسجوان الدرم موگا ؟ الشری ہے۔ تک قرآن محد برجوں کرنوالے کے ماں باب کا جب بر مرتب موگا و خوداس عاس قرآن کی ادرم موگا ؟ الشری ہے۔ تک قرآن محد برجوں کو النہ اللہ میں کی درم موگا ؟ الشری ہے۔

# دوسرایات قرآن مجیر طرح ہوئے کی دوسروں برتر جیح

صفرت عبدالٹرین مستو دانصاری بدری رض الٹرعنہ سے روایت ہے کہ با رسول الٹرصلی الٹرعلیہ ولم نے فرما پاکراما قوم کا وہ مخص ہوج قرآن مجدیس ٹریفنا ہ<sup>کے</sup> رسول الٹرسلی الٹرعلیہ ولم

حفرت عبدالنرب عباس من المنزعة فرمات مي كرعمرفاروق رضى النزعة كى محلس من المرعة كى المرعة كى المركة عبد كا محلس منا ورجوان حفاظ قرآن موقة تع بنجارى في اسكو دركاكم من المرب صحح اورخمارك ببا يرعلا رحق في يفعيله كيليه كرقرآن مجيدكي الموت سجال المربع الدالة المربع كي المربع الدالة الله المربع موجود من - دلااله الله كية كين عبد انفس سع حس كى المربع اور دلاك معى موجود من -

که امامت اس کوکرنی چاہے جو عالم ہوا درمسائی نمازسے ایچی طرح واقف ہولب رطیکہ اس کے اعمال بھی اچھے ہوں ، اس کے بعد جے قرآن زیادہ یاد ہوا درا چھا بڑھتا ہو۔ اس کے بعد جوزیا دہ عمروالاہو، اس کے بعد جوزیا دہ عمروالاہو، اس کے بعد جوزیا دہ عمروالاہو، اس کے بعد جوزیا دہ حبیدا درصاحب و قاربی دغیرہ خوش اخلاق ہوا درشرافت ذاتی رکھتا ہو، اس کے بعد جوزیا دہ وجیدا درصاحب و قاربی دغیرہ امامت کے لئے اچھا درا نعنل کا آتخاب ہونا چاہئے ، اس لئے کہ حدث میں آتا ہے کہ قوم کی ادفی کو امام بنایا گیا المست کے بعد جورب میں انعنل ہواگراس کے ہوتے ہوئے کی ادفی کو امام بنایا گیا توجہ ہوئے ہوئے کی درشرہ السند بنوی جورب میں انعنل ہواگراس کے ہوتے ہوئے کی ادفی کو امام بنایا گیا توجہ ہوئے ہوئے منعیر سوچلی ادرشرہ السند بنوی حدید مناس کے سات صغیر سوچلی ادرشرہ السند بنوی حدید مناس کے سات صغیر سوچلی ادرشرہ السند بنوی حدید مناس کے سات صغیر سوچلی ادرشرہ السند بنوی حدید مناس کے سات صغیر سوچلی ادرشرہ السند بنوی حدید مناس کے سات صغیر سوچلی ادرشرہ السند بنوی حدید مناس کے سات صغیر سوچلی ادرشرہ السند بنوی حدید مناس کے سات صغیر سوچلی ادرشرہ السند بنوی حدید مناس کے سات صغیر سوچلی ادرشرہ السند بنوی مناس کے سات مناس کی سات مناس کے سات مناس کے سات مناس کے سات مناس کے سات مناس کی سات کا میں کہ سات کی سات ک

www.KitaboSunnat.com

## ميسرابات

ما نط قرآن کی عزت اور توقیر کے بیان اوران کو کلیف دینے کی ممانعت میں

الشرتعالى كاارت ديم :-ومن يعظم شعائرا لله فانها ا در جو کوئی ا دب رکھے السرکے نام نگی جیزر من تقرى القلوب (موره عي) كاسوده دل كى يرميز گارى كى بات ہے وَمَنْ يُعَظِّم حُومًاتِ اللَّهِ فَهُورَ ا در جوکوئ پڑائ رکھے اسٹرکی مومتوں کی مود خَنْرُ لَهُ عِنْلُ مُ سِبِّم بهرب اس کے متی میں اس کے رکے فردیک، والخفظ حناحك ليهن اورائیے بازدنیے رکھ ان کے داسط ج ترے شَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ ما تعربی ایان والے ،ادر جولوگ تیمت يُوْ حُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ لگاتے ہیں مسلمان مردوں اورمسلمان عورتوں بغَيْرِ مَا اكْتُسَكُو ْ افْقَدِ اخْتُمَكُو ْ ا كريدون كناه كے توالھايا تحول نے وجھ بُهْتَانًا وَ إِثْمُا مُنْبِينًا ربورَهُ شَعِلِهِ حجوث کا اورصرع گناه کا ۔

 حضرت عائشہ ضی السّر عنہاسے روایت ہے کہ جناب رسول السّر مسلی السّر علیہ ولم کے مرتبر کے مطابق احرام کرو (حاکم) علیہ ولم من عبر السّر عبد الشّر عبد روایت ہے کہ جناب رسول السّر صلی السّر علیہ ولم عبد الشّر عبد الشّر عبد روایت ہے کہ جناب رسول السّر صلی السّر عبد ولم و دو آ دمیوں کوا کیہ قبر میں کرتے ہیم ذولتے ان میں سے دو دو آ دمیوں کوا کیہ قبر میں کرتے ہیم ذولتے ان میں سے قرآن کون زیادہ جا نتا ہے جس کی طرف لوگ اشارہ کرتے آپ اس کو قبر میں مقدم کرتے ۔ (نجاری)

حدیث قدی ہے حضرت الو ہر رہ وضی الشرعنہ جناب رہول المشر صلی الشر علیہ ولم سے الشر تعالیٰ نے فر ما باکہ علیہ ولم سے الشر تعالیٰ نے فر ما باکہ جوشخص میں کے در کھ دیا ہے میں اس کواعلان جنگ کرتا ہوں ( بحاری) حضرت جندب بن عبدالشرضی الشر عنہ سے روایت ہے کہ جناب ربولائشر صلی الشر علیہ ولم نے فرما یا جوشخص کرنما رضیح کی پڑھے بیں وہ شخص الشر کے ذرم میں سے الخ کے مسلم )

یں ہے اح سے (م)
حضرت امام الوضیف رضی المشرعة اور حضرت امام شافعی رحمۃ السّرعلیہ مذکورہ بالا روابیت میں جو لفظ ولی تعنی ووست کے میں فرماتے میں کہ ولی سے مراد علماری میں کو کہ اگر سرعلما والسّر کے ولی اور دوست نہیں تو کھیر دوسراکون موسکتا ہے ، یہ بررجہ اولی ولی میں ، ان کے بعدی اور لوگ ، چنا نجاسی نبا پر امام ابوا تقاسم بن عساکر تنے لوگوں کو مبنی فرما فی ہے کہ علماء کی غیبت او آئی برائی کرنا حرام ہے اور السّر تعالیٰ کا دستور ہے کہ جوعلا دکی بر الی کرتا اور برائی کرتا ہوں کہ مار مبنی برحاتا ہے ، لوگوں کو بیائے کہ مار مبنی برحاتا ہے ، لوگوں کو بیائے کہ مار مبنی برحاتا ہے ، لوگوں کو بیائے کہ مار مبنی برحاتا ہے ، لوگوں کو بیائے کہ مار مبنی مبنی برحاتا ہے ، لوگوں کو بیائے کہ مار مبنی مبنی برحاتا ہے ، لوگوں کو بیائے کہ میں برحاتا ہے ، لوگوں کو بیائے کہ میں برحاتا ہے ، لوگوں کو بیائے کہ میں برحات نے کہ میں برحات نہ کریں جوالستر تعالیٰ کی امان میں مبنی برحات اور الیائی بات نہ کریں جوالستر تعالیٰ کی امان میں مبنی برحات کے میں برحات کی بیائی کو برحات کی برحات کی

الشراس سے مؤاخذہ فرائیں ، پھر کات کہاں ؟

ان کی بے وقتی کرنے میں اپن زبان کو آزاد کردتیا ہے تو دنیا ہی میں اس کا نتجہ
ظاہر ہوکر رہتا ہے اورائٹر تعالیٰ ایسے شخص کوموت سے پہلے دل کی بھاری میں
مثلاکر دتیا ہے اوراس کا دل مردہ ہوجا آ ہے، بس لوگوں کو النٹر ور سول کی
مخالفت سے بچنا چاہئے، قرآن مجید میں یہ آیت صاف و صریح ہے۔
فلیحن دالذین بخالفون عرب قرفرنا چاہئے ان لوگوں کو وظاف کرتے
فلیحن دالذین بخالفون عرب میں رسول کے عکم کااس بات سے کران پر
امری آن تصیب ہوفت نے اور ہیں رسول کے عکم کااس بات سے کران پر
یصیب ہو عن اب اُلیمو۔ کوئ بلایا ان کو پہنچے در دناک عذاب۔

جونها باسب قران كرمرها نيا ورمر هفوال كادابي اس باب من من نصيب بو كتاب كا مقصودي .

(۱) فصل نمبلر - اسّاد قرآن ادرشاگرد قرآن کوچا ہے کہ سبسے بیلے قرآن محیکوالٹر تعالیٰ کا ارشاد ہے :
قرآن محیکوالٹر تعالیٰ کی رضا کا مقصد بنائے ، الٹر تعالیٰ کا ارشاد ہے :
قرماا مُرو و الحق لیک بیک مختفاع کری کہ عادت اس کے لئے فاص کھیں بحو مخیصی ن کہ المحق کو تو گوالز کو ق محکوا در نماز کی بابندی رکھیں اور زکوا قدیا و کُی اور بی طریق بسندیدہ اور معبولا کو اللہ فی محت کری اور بی طریق بسندیدہ اور معبولا کو کہ اسودہ بینہ کری اور بی طریق بسندیدہ اور معبولا کو کہ کا رکا در میں کہ استرعیم کا ارشاد ہے کہ مل کا رکا دہے کہ مل کا در اللہ میں جناب رکول الٹر صلی الٹر علیہ ولم کا ارشاد ہے کہ مل کا

دارمدار نیتوں پرہے اور سر شخص کے لئے وہی ہے جو اسس نے

بنت کی ہے۔ یہ صدیث اصول اسلام میں سے ہے جس کی تفصیل مرحفت عبداللہ ابن عیاس صی التّرعز کا ارشا دیے که آ دمی کواس کی نیت ی کےمطاب دیا جا یا ہے، اہام ابوالقاسم تشیری رحمہ الله تعالیٰ اخلاص کی تعریف میں رشا د فرماتے میں کدا خلاص عبا دت میں اکیلے اسٹرتعالیٰ کوتصر کرنے کا نام ہے بعنی عبادت می تقرب اورزدی الترکے موا دوسری کوئی سنے مثلاً مخلوق سے سادط اور تعرلین وغیرہ کاارادہ نرکرے،حعنرت حذیبی مرحمتی رحمۃ الٹرعلیہ فرمانے ہی کہ اخلاص نام ہے بندے کے ظاہر دباطن میں عمل کے بھیاں مونے کا حصرت ذوالنون معری رحمدانٹر کا رشاد ہے کہ اخلاص کی سجان ہے عام لوگوں ک مدح اورذم بعنى تعربيف اور مدمت آدمى كى نظرس بيسا ف بوجائے بين زوتعرف سے خوش ہوا در زبرا ل سے رخیدہ ہو، ایٹر تعالیٰ کی نزد کی کے استغراق میں اور تواب اخروی کی امیدبراعمال درمیان سے فراموش ہوجائیں ،حفرت نفیل ابن عبا من رحمه الله فرماتے ہم کہ لوگوں کے لئے عمل کا چھوط د منا رباہے اور نوگوں کے لئے عمل کرنا شرک ہے، اخلاص تویہ ہے کرا لئہ تعالیٰ تجد کو ا ن دونوں باتوں سے محفوظ رکھے ۔ حضرت سہیل تستیری فرمانے ہی ک<sup>ھ</sup>ل میں ا خلاص یہ ہے کہ آ دمی کے حرکات وسکنات ، ظاہر ۔ مخفی سب ایٹر وحدہ لاسٹر کمپ لائے لئے ہوجائیں جس کے اندرخوا مشات نفس اور دنیا کی آمزیش

حضة تسرى تقطى رحمة لتترفرات مبس كه اخلاص يدسب كرتولو گوں يخصال سے لوگوں کے لئے عمل نہ کراور نہ ترکعی می لوگوں کے لئے کر، مطلب یہ ہے کہ خداکے سواکسی کی گنجائش نہ ہو ہوسکی ہو انفیس کی رضا مندی مدنظر ہو۔ حا رٹ محامبی رحمہ انٹر فرماتے ہیں کہ صدیق وہ سبے کراسینے قلب کی اصلاح کی فکرس مخلوقات کی تکا ہوں سے گرجانے کی کوئی پروا و نہو۔ اور درہ برابر ا ینے خُن عمل کوا چھانہ سمجھے اور نداس کو دوسروں کے برطے اعمال سے کرا مہیت یدا ہو، کیونکہ براسمجھنے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ان کے اندرزیا دتی کونب مذکراہے ا ورصالقین کے بیات شایان شان نہیں ہے ۔ خلاصہ یہ کہ بندہ جب سیا گی ہی طلب کرے گاتواںٹراس کوروشن ضمری عطا فرائے گاجس سے وہ عجائرات دین و د نباکومشامدہ وملاحظ فرمائے گا تفقیل کے لئے ملاحظ موشرح المہذب۔ (٢) فصل مُبُلِّذ : - قرآن مجيد كيرهان بي مجينداس بات كالحاظ ركها حائے کہ اس ہے دنیا کی غرض والبتہ نہ ہوکہ پڑے دکرا ور بڑھا کرمال اور عزت دنیا یا رياست ا دروجابهت اوردومرول كرمقابل مي ايي برترى اورط الى جاهل كرنا بین نظر سوا درلوگوں کواس کے دربعیانی طرف مائل کرنا ہی مطبح نظر ہو،اورٹر جا بولا مال و دولت كى خوام شى چا بوى سے بين نه آئے اگر حد كم درج ميں ہو، بال اگر معلم کوہریہ کے طور کر کھو دیاجائے تومعلم کورسوخیا ہوگا کہ اگریم نہ بڑھاتے تو بى يه بديدا در تحفرهم كوملتا توخير قبول كركيية مين كوئ مضايعة نهس تولك لے در پزنهن ۔ایٹر تعالیٰ کاارشاد ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِنْدُ خُرُتْ الْمَا خُرَةِ الْمَا جُرَاةِ الْمَا عَلَى الْمَاسِ الْمُورَى كَلَيْ الْمُعَلَى الْم نَزِ دُلَكَ فِي مُ خَرُقْتِهِ وَمُنْ كَانَ اس كَواسِطَ اس كَاكِسِيّ، اور جَهُ لِيُعِلَمَا يُرِنُدُ حَرْثَ الذُّنْيَا فُوْ بَهِ مِنْهَا الْمُودِينَ عَلَى الْمُعِينَ الْمُؤدِينَ عَلَيْمَ فِي اس مِنْ عَا ادراس کے لئے نہیں آخرت یں بکھ

وَمَالُهُ فِي الْأَخِرُةِ مِنَ نَصِيب رِشوري) نَصِيب رِشوري)

دوسری جگدارشا دباری ہے:

جوکونی ٔ چاہت اہو دنیا جلد دیویں اس کو اس میں مبتنا جا ہیں ، جس کو چا ہیں۔ (بنی امرائیل)

حضرت الوہرري رض الشرعنہ سے روابت ہے كہ جناب رسول الشر صلى لنظر علي ملكم على اللہ و اللہ كا علم كرجس سے السركي فيا علي و الله كا علم كرجس سے السركي فيا اللہ كى جاتى ہے ، اس نے مہيں سيكھا اس كو مگراس واسط كه اس سے دنيا حاصل طلب كى جاتى ہے ، اس نے مہيں سيكھا اس كو مگراس واسط كه اس سے دنيا حاصل

طلب فی جات ہے، اس کے ہیں سیلھا اس کو عمراس واصطے کہ اس سے دنیا حاصل ہو، ایسانشخص نہ پائے گا قیامت کے دن حبنت کی خوسشبو۔ رابو داؤ د) حضرت کعب ابن مالک وغیرہ سے روایت ہے کہ جناب ریول انٹہ صلیالٹر

علیہ وہم نے ارشا دفروایا کہ جوشخص علم اس سلے محاصل کریے کہ اس کے ذریعیہ علماء سے نخر کریے ادر سی نو فو ف و سے اس کے سبب حکوظے یا لوگوں کوائی جانب

سے فحر کرے اور ہو فوق سے اس کے سبب حجکرظے یا لوکوں کوائی جانب مجھرطے یا در کوں کوائی جانب مجھرے اور مان کریںگے۔ (ترمذی ذیار)

(۳) فیصل مرسل :- اس بات سے لوگوں کو پوری احتیا طربی جلہے کہ ترآن مجدر کے برط حالے میں بدارا دہ نہوکھ مفیلہ کی کثرت ہو، اوراس سے

دنیا دی فائدہ ہو، اور زیرخیال معلم قرآن کو ہوکد اگر کوئی اور بھی یہ کام کرتا ہو اوراس کے طلبہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور پڑھیں تو اس سے اس کو کلیف ہو،

یه اکثر جابل معلموں کا طریقی ہوتا ہے ، اس سے ان کی نیتوں کا اندازہ ہوجا آہے کے مقصہ دین منیس سرملک دنیا دی مثیریت دعنہ میں مدین استعمال

کرمقصدوین سنی سے بلکہ دنیا وی شہرت وغیرہ ہے،اس سے بنا جا ہے۔ کروکد اگرا دیٹر تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے یہ کام ہو تا تو ہر گرزاس کو علیف نہ ہوتی ا وروه این دل کویمجا ایتا کمقعدان کی رضامندی سیم سواس صورت میں و ه م موری سے اور دوسرا بھی و می کام کرر ہاہے اور قرآن مجید کا علم بڑھ رہا ہے ۔ رہا ہے ۔

حفرت على بن طائب سے روایت ہے کہ جناب رسول الشرصلی الشر علیہ وسلم کے ارشاد فرما ایکر اے قرآ ن جمید کے حافظ قرآ ن برعمل کر وکیونکر عالم وہ ہے جو برحاہے اس برجے اوراس کاعمل علم کے مطابق ہو، بعثی ایسے لوگ آئیں گے جو علم بڑھے ہوں گے مگوان کے حلق سے نیچے علم نہوگا، ان کاعمل علم کے مخالف ہوگا اور اس کے مخالف ٹولیوں اور حلقوں کے دریعے نی ومبا ہا ت دوسروں برکریں گے اور جب کوئی ال کا ساتھی دوسری جگہ بیٹھا دکھا کی دے گا تو عدر سری جگہ بیٹھا دکھا کی دے گا تو عدر سری جگہ بیٹھا دکھا کی دے گا تو تعدر س کے اور اس کو حیور دیں گے ، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے اعمال دیشر تعالیٰ کے حضور میں نہیں بہنجیس گے اور نہ تول ہوں گے۔ (دارمی)

سندصیح کے ساتھ یہ بات حضرت اما شافعی رضی اللہ عنہ کی موجود ہے،
آپ نے فرمایا کہ میں اس کو دل سے لیسند کرتا ہوں کرجن لوگوں نے مجدسے بڑھا
ہے اگروہ میری طرف ایک حرف کی بھی نسبت نہ کریں تو مجھے رنج سرگزنز ہوگا،
اس سے ان اللہ کرام کی صیح میتوں اورائٹر تعالیٰ کی خوسٹنو دی کا انداز ولگایا جا کہا
ہے کہ س درصا ک پزرگوں پرائٹر کا ڈرغالب رہا کرتا تھا۔

(۳) فسص کے مربی رہے۔ علم دین کے علین اور استاد وں کیلئے ماسیب کہ وہ ان اخلاق سے موصوف ہوں جر تربعت میں آئے ہیں بعنی معلم مہت رین اخلاق اور نہ و ایا گاس کو اخلاق اور نہ دیا گاس کو اخلاق اور ایس سخاوات والا ہو، دیا سے رغبت نہ ہوا ور نہ دیا گاس کو پر دا ہو، طبیعت میں سخاوت ہو، چہرہ پر نشاشت اور طایت ہوا ور برسے اخلاق سے نفرت ہوا ور ذلیل طریقے پر روزی حاصل کرنے سے بچیا ہو، صابرا ور

برد بارم، مشبر یک کی جیزے برمنرکریا ہو، متواضع اور منکسرمزاج ہو، وقارا در کون تعلب رکھتا ہومنی ونداق اس صریک کریا ہوم کی اجا زت حدمت سے ات ہوتی ہے، منبنے میں زیادتی نہو،معمولات اوروظائف شرعی کا یا سٰدمو، یاک وصاف رستا ہو، ناخن بڑھے نہوں اورحن بالول کوسٹرلعیت نے موٹڑنے اور دور کرنے کا عكم دياسيه أس كو دوركريا بو، موخير ل كوكتروا ما بوا در دا طرهى كوبرها ما بو، او يھے یعنی ایسے لیاس جو کمروہ ہوں یا اُن سے براو آتی ہواس کواستعمال زکرتا ہوا اور پوری طرح حسدا ورربا کاری سے بچیا ہو، عرورا ور **گھمنڈ نہو،**ا ور دوسر دل کرد نر تا ہونعنی بری طرح یا دنر آ ہوا گرم وہ ان سے کم درجہ کا ہو، اورجن احادیث منتبيح وتقدس اورذكروا ذكاروا ردموك بسان يمل بيل مواوراسرتعالى کی حانب نظا ہرا ور باطن سے متوج ہوا ورہر کا موں میں ان ہی کی طرف توج کرا ہو۔ ره) فيصل ينره رد استا دكومات كوطال علم يرنزي كرا ادر اس کے حسب حال اخلاق ا درمحلس میں حگر دسے جسیا کر حفرت ابو ہارون العدی وضی السرعذے مروی ہے کہم حفرت ابوسعید خدری وفی السرعذے یاس جایا کرتے توآب فرماتے مرحیا بوصیة ربول الشرصلی الشرعلیدولم" اس کے بعد فرماتے کرجاب ر رول الشرصل الشرعلية ولم كارشاد الم كريشك لوگ تمهارت ابع إن اورست لوگ روئے زمین سے آئیں گے اور تم سے دین میں مجھ طلب کریں گے اس جب وہ آئیں توان سے بھلائی کرناا ور دین کی تعلیم دینا یمیری وصیت ہے۔ (تر فری) (۱) فصل ميران معلم دين كوجائ كروه طالب كم دين كونصيحت كرار م كوكم جناب ربول الشرصلي الشرعلية ولم في فرما ياسي كردين نصيحت م مهم في عون كياكس كے لئے ،آپ نے فرمايا دغر تعالى كے لئے اوراس كى كتاب كے لئے اور عم مسلانوں کے لئے ۔ دمسلمی

نصیحت الترتعالی ادراس کی کتاب کے لئے مرادیہ ہے کہ بطیعے والے کی عزت كحائ وراس كواس كےمصالح بتائے جائيں اوراس كے ساتھ نرى اور شفقت برنی جائے اور مرمکن صورت سے علم دین کی تحصیل میں اس کی ممنوالی کیجائے اور اس کی دلجونی ہوتی رہے اوراس کوبرا برعلم برا بھارا جائے،علم دین کی فضیلت بیان کی جا باکرے تاکداس کواس سے دلجیسی میدا ہوتی رہے اور وہ فوش فوش اس كوحاصل كرے اورطالب علم دين كودنيا سے بے رضتی برا بجاراكرے: اكا سكى طرف مبلان زہوجائے بلک قرآن کی ضمعت کی نفیبلنٹ اس کے سامنے رکھے اور تام على مترعيدكے حاصل كرنے يرزود ديتا رہے جيسا كمصلحا، امت كاطرىق داہت کو کرسی انبیا علیم استال کی زندگی نقی معلم بربریمی ضروری ہے کہ طالب علم دین سے سائقه وى صورت احتيار كرے جولينے مجے اورائ ذات كے لئے ليسندكيا جا يا ہے ا وراس يروى شفقت ركھے حواين اولا ديرر كھتاہيے اور طالب علم كى علطوں اور ے ا دبی برصرک حائے کیونکانسان گرور اوں اورنقائص سے خابی نہیں بے معضاً جب کہوہ کم عمر ہو، محلائی جس طرح اپنے لئے محبوب رکھتاہے طالب علم کے لئے اس طرح محبوب رکھے ، ا ورجن چیز دل سے اُ ن کونفرت ہوطا لب علم سے می سکو ددرر کھے ،کیو کم جناب رہول اسٹرصلی اسٹرعلیہ ولم کا ارشاد ہے کتم مومن کا رنس موسكتے ، جب تک كرم جوايے لئے بسندكرتے ہودى اپنے بھا لاكے لئے یسندنه کرد \_

انفیں روایات کی با پر حضرت عبدانٹرین عباس رضی انٹر عذفر ماتے ہیں کو میر ز دیک لوگوں میں سب سے محترم وہ طالب علم دین ہے جو لوگوں سے گذر کر محقہ کہ آیا ہے اگر میں اس کی طاقت رکھتا ہوں کہ اس کے جہسے ریکھی نہ جیسے پائے کہ اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہوتو میں عزورالیا کروں گا، ساتھ ہی معلم پر سے

٣.

بھی مزوری ہے کہ اپی بڑائی اور عظت کا رعب طالب علم پرز ڈالے بلکری اور تواضع سے بیتی آئے، تواضع جب عام لوگوں کے ساتھ کیجاتی ہے تو جو خص قرآن مجد کی تعمیل میں لگا ہواہے وہ اس سے بدرجہا تواضع کاستی ہے، جناب رکول ایشر صلی الشرعلیہ دلم کا ارشا دہے کہ تعلیم دینے اور حاصل کرنے میں نرمی اختیار کرو۔ حضرت ابو ایوب ختیا فی رحمۃ الشرعلیہ فرماتے میں کہ عالم کے لئے زیباہے کا ایت تواضع کی خاطر۔ مرم چی ڈالے الشر تعالیٰ سے تواضع کی خاطر۔ وصلے اللہ علم کو آواب شرعیہ اور

(م) فیصلے بنگر : معلم کو جائے کہ آئمتہ آئمتہ طالب علم کو آواب شرعیاور
بہترین ولی ندیدہ اضلاق کی تعلیم ویتا رہے اورا دب کھا آ رہے اور کام ظاہر
وباطن امور کی باریحیوں کو واضح کر السے اورا سیخ قبل کے ذریعہ با ربا ر
اضلاص سیجا نی اور حبن نیت پر زور دیتا رہے اور سروقت الشر تعالیٰ کی طرف
متوجر کھے اور بتائے کہ اسی سے الشر تعالیٰ کی جانب سے انوار وہر کا ت کے
دروازے کھلیں گے اور ول کو بورا بوراسکون حاصل ہوگا اور پر حکمت کے چنے
دروازے کھلیں گے اور ول کو بورا بوراسکون حاصل ہوگا اور پر حکمت کے چنے
موائی جانب سے طالب علم کو تو فیق خیر ہر قول وعمل کے اندر ہوگا ۔
ضوا کی جانب سے طالب علم کو تو فیق خیر ہر قول وعمل کے اندر ہوگا ۔

(م) فصصل فرام، : بجول كوعلم دين كي تعليم دينا فرض كفايه مه، اگراك آدمى كے مواكوني ادر صلاحيت مى ندر كھتا مو تو دمى حاصل كرے ، اگر سبت

اوگ ہوں تو بعض کا برط هدائينا کا في ہوگا ، إن اگرسب نے چھوٹر رکھا تو سب محمد مكى مول گ

منه کار موں گے۔

مركز میں رہ كردین میں بھیرت بداكريا ور بھرائي آبا ديوں میں جاكرد وسروں كو تعليم دیں ، كتاب دسنت كے بہی اشارات مجھے جنوں نے مسلانوں میں اول دن سے تحصیل علم كا عام ولولہ بداكر دیا تھا حتی كما كفوں نے ایک صدى كے اندر ہى اندر علم كا ایسا عالم گرنطام قائم كردیا جس كی نظیر دنیا كى كسى قوم كى آرائ میں نہیں مسكتی ۔

(۱۰) فصل عبر المعلم كوجائه كراگرزاده بعير بوتوترتيب كا فيال ركه اول كواول اوراً خركواً خرس حكم دسا وريزهائ ، إن اگريبيات الم الكريبيات والون كوتر بيج ديدي تواخيس كومقدم آف دال رضامندى سے بعيل آف والون كوتر بيج ديدي تواخيس كومقدم كرداجائے، سب كم ساتھ استا دخنده بيتاني سے بيتي آئ اوران كے

حالات كابته بھى ليتارىسے اور وغائب بوں انھيں معلوم كرے كەكىوں نہس آئے۔ (۱۱) فصل في الله وعلى وثم الشرتعالي فرايا به كواركوكي صحع نيت ك ساتھ علم حاصل کرنے نہ آئے تو تھی اس کو بڑھا ناچا ہے ،اس لیے کہ حضہ رت سغیان توری وغیرہ نے مرایا ہے کہ برط صفے کے لئے آنای علم کے تصیل کی بنت ہے اور جولوگوں نے یہ کہا ہے کہم نے انٹر کے لئے علم حاصل سبس کیا ہے توعلم نے تعبی انکارکیا کہ یہ انٹر کے لئے ہو، اس کے پیمعنیٰ ہی گیراس سے علم کی غایت ا وراس کا مقصدالشری کے لئے حاص کرنا ہوجائے ۔ (۱۲) فصصل مبالر: ومعلم كي داب تعليم من جس يرسب سي زياده زورد اكيا ہے اس کی جانب شدت سے توج کی گئ ہے یہ ہے کر پڑھانے کے وقت اس کے وونوك بالخدا وحرأ وحربئيا رنهجاتة بهول ا وربلا فرورت اس كى د ولول آنكييس بھی إ د صرأ د صرنه ہوتی ہوں امعلم یاک وصاف ہو کرصاف اور تصرب الاس سوكم تبلہ روو قارے میں مار اسے میں اگر ہوسے میٹنے سے پہلے دور کعت نمازا داکرے اگر مسحدیں ہے تو ناز کا پہلے بڑھناا درزیا دہ سترموگا، چارزا نوہوکر بیٹھناا وربغیب اس کے بھی جائز ہے ، ابو داؤ دیجستانی بسندروایت کرتے ہی کہ حضرت عمالتر النمسودرض الله عنم مجدس يراها نے كے وقت ذانو يرسط كر راهات تھے -(۱۳) فیصلے نمیرال : معلم کے فرائف میں سے یہ ہے کہ وہ علم کو ذلیل نہ كرے حس يرسلف نے برط از درديا ہے ، لعني ابني جگست الطوكر دوسرو ل كے درواروں پر خوائے بکدای حکریوائ رہے ، اگر چے خلیفہ وقت ہی کا حکم کیوں نہو اس سے علم دین محفوظ رہے گاا ورسی طرلقے سلف صالحین کارہاہے حس کے ست سے واقعات تاریخ اسلام میں محفوظ میں۔

(١٧) فيصل مرسال : معلم كوچا مي كواني محلس كوك يع ركھ اكمشخص

پوری دل جمعی اورسکون سے بیٹھے کراستفادہ کرسکے کیو کم حدیث میں آنحفست صلی اللّٰہ علیہ ولم کا ارشاد موجودہے کہ سب سے بہتر محلس وہ ہے جود سیم ہو، ابوداؤد، یرروایت باسناد صحیح کتاب الآداب میں حفرت ابوسعید خدری فرائٹ عنہ سے مردی ہے۔

(٥١) فصراح مردار : - طالبهم كا داب كابيان - اور حوكه ما ن ہواہے وہ فی الحقیقت اوام تعلم ہی سے متعلم کے اواب میں سے یہ ہے کروہ حق الوس ايسے اساب سے بحق على علم مي مانع بوں ، إلاً يدكه اس كى شديد فرور ہو، طالب علم كوما يہ كا اينے قلب كوا يسے امورسے ياك كرے جو قرآن مجيد كى تحصیل میں مانع ہوں بلکہ وہ اسنے قلب کو قرآن مجید کے حفظ کے لائق بنائے کیوکمہ جناب سول الشرصى الشرعليم ولم كارشاد ب كخبردار سوجا وحسم كالمداك گوشت کالکوا سے جب وہ تھیک ہے توساراحیم تھیک ہے اورحب اسس بگار واقع ہوتا ہے توسارانطام جہانی تباہ وہربا دہوجا آسے، وہ ہے ول ، كى نىست خوب بات كى سى كى علم كے لئے دل كا علاج كروا وراس كو صحيح و تندرست بنا وُ، اسی طرح حس طرح کسان کھیت کوزراعت کے لئے ہر ممکن طور درست كرّياسيد، طالب علم كوم طرح استماد كسائق قواضع وخاكسارى سيميني آ ما چاہیے'، اگرچہ وہ امستا دعمرس طالبعلم سے حیوطا ہی کیوں نہ ہو،ا ورباعتبار نسب ٹٹاگردسسے فروتر ہوا ورٹیمرت بھی نہ رکھتا ہو،علم کے لئے تواضع وخاکساری ہوگی تو علم بھی اس کو حاصل ہو کررسے گا۔

طالب علم ہرطرح اپنے استباد کا مطیع وفر انبرداررہے اور اپنے کاموں ب استباد سے مٹورہ کرتا رہے ، اس کی مثال اس مریض کسی ہے جو لائق او پیجر کیار طبیب کی با توں اور رم بڑ رغیل کرتا ہے۔

(۱۷) فیصل نمر(۱) ر: علما ہے باکمال سے حاصل کیاجائے جس کی اہلیت کامل طورمُرسلم ہوا وراس کی دیانت وراست بازیا ورمعرفت علم بورسے طور بر سب کے تز دیک شہور ہو حکی ہو حبیا کہ حفرت محمد بن میرون رضی اسٹر عندمشہور ابغی نے فرمادیا ہے اور میں بات حفرت امام مالک رضی استرعنہ سے تابت ہے ، ارشاد ہوتا ہے کتاب وسنت کاعلم دین کاعلم سے ،نس نوب اچھی طرح دیکھولو کہ اس علم کو كس سے حاصل كررسى بو، شاكردى واجبسى كداسى استادكا غيرمولى احراً بیش نظر کھے اوراس کی اہلیت وصلاحیت کا اعتراف اس کے مالل واقران کے مقابل كرتاريب اوريبخيال رائنغ كربي كريدامستنا ديم كوبورى طرح فائده بينجاسكنا سلف صالحین کے زمانے میں یہ دستوررہاہے کہ جب شاگرداستاد کے یاس جاتے تو کھے پیش کرتے اور یہ دعا بھی اینے استاد کے حق میں کرتے کہ اے اسٹر مرے ساذ کے عیب کومیری نظروں سے او خیل کردے اور اس کے علم کی برکت کو محصہ دور نه رکھ، ربیع میں جوا مام شافعی کے شاگر دیکھے فرواتے ہیں کہ میں نے کبھی امام شافعی کے روبر ویانی پینے کی جزأت اور تمت نہ کی ،اس درجدان کی ہمیبت کا ان پرغلبرتھا حضرت امیرالامنین علی رضی الترعنه سیمروی ہے کداے شاگر دیجھ راستاد کا یرحق ہے کر جب تواس کے پاس جائے توعام سسلام کے علادہ استنا ڈکو تحیت و مهارکبا ددے اوراس کے سامنے ادب سے بیٹھ ماا وراس کے سامنے است رہ و كنايه كرف سے احترا زكر، اوريهي نه كوكراك كے قول كے خلاف يہ تول ہے اور اس کے سامنے ہرگز کسی کی غیبت بھی نہ کرنا اور اگروہ پڑھا کر کھوا ہو مائے تو اس كريوس كوكم وكر خرنه كهينجاكها وريوها ويحة اودا كراس كوكسل اورستي يرهانخ مِن كسى وجهس آجائ توا خراره كزنا أودامستنا د كى طول صحبت سے گھرانہ اٹھنا ٹناگرد کو حفرت علی رضی ادلٹر عنہ کے اس حکیا نہ ارشاد کے مطابق عمل کرنا اسس کی

سعا دت کی دلیل سبے ، ا وراپنے اسستاد کی غیبت سے بیکے اگرمعذوری ہوتو پھر اس کی مجلس سے علا صدہ ہوجا ۔

(١٤) فيصل في الماليم :- استادك من خصائل اورعادات كا ذكراوراً كيا ہے ایسے ا وصاف حمیدہ استاد کی خدمت میں شاگردکو پاک وصاف ا ورالها رت کے سأتقة تام امورسه فارغ موكرها فرمونا جاسية اور بغيراستادى اجازت كيابي حگہ حاضرنہ دنا چاہئے جہاں پرا جازت خروری ہے اورحا حری کے وقت تمسّام حاضر سی تعلب کوسلام کرنا اورانستا د کی خصوصی مزاج پرسی خروری ہے اور حب اس محلس سے وابس ہوتوسب کوسلام وتحیت دتیا ہوا وابس ہوجیسا کہ حدیث میں آگیاہے ، پہلے اور بعد کے آنے والوں میں کی فرق نہیں سب برابر میں ، لوگوں کے ا ورسے گردن بھا ندیا ہواآگے نہ جائے بلکہ جہا محلس ختم ہووہیں و ک جائے اور مبطّع حائے ، إن اگر شیخ نے آگے بڑھنے کی اجازت کسی فاص وجسسے دیدی تو آگے راجے اورای ملک سے کسی کیلئے کھڑانہ ہو، اگر کوئی ایٹار کر کے آگے راجنے کو کہے توحفرت ابن عمررضی الشرعنہ کی اتباع ا ورا قتدا کرے بعنی آگے نہ بڑھے ،اگر أكر بطصف من ما فرن محلس كمعلمت اورشيح كاحكم مى سے واكر برهمانے مِن كُو لُي مضائعة تنهي سے اور صلقہ كے بيج ميں نه ميشے اور سركركو في خاص ضرورت داعی ہوا ور دوآدمیوں کے بیع میں ہی نہ منتھ بغیران کی اجازت کے اگر دونوں ساتقی مجس می گنجائش بیقینے کی پیداکردیں تو بیٹھ جائے اوران سے مل جائے کہ

له موره بحادلی آ دام محس پرمفصل احکا)ی شرح مین مولانا عَنَا فی فرقمط از می که حفود فرود کی محبل میں بڑی آب کا قرب جا بتنا تھا ، میں سے کہ مح بس میں نگ بیٹ آ جا یا کرتی تھی حق کہ لعین و فعد اکا ہوگا، کو حفود کے قریب مبکر نہ تھی اس لئے راحکا) دے گئے تاکہ مرائک کو درجہ بدرجراستفادہ کا موقع مے اور نظم وضبط قائم رہے ، اب بھی اس کی استفامی جیزوں میں صدر محلی کے احکام کی اطاعت کرنا جا سینے اسل) ابڑی اور مرتفی نہیں سکھا تا بلکر اشاکی نظم وشاکت کی سکھلا تا ہے ۔ و نوا موز جرمشیخ البند ) (۱۰) فیصل می بدارد. شاگرد بر بریمی ادام ہے کواپنے ساتھوں اور جوشنے کی مجلس میں موجود ہیں ان سے مؤدب ہوجائے ، یہ بھی شیخ کے ساتھ گویا مؤدب ہونا سے اور شیخ کی محلس کی عزت افزائی ہے ، شیخ کے سامنے جیسے شاگر دہ بھا کرتا ہے اس طرح بیٹھے نہ کہ استا دکی طرح ، بغیر صرورت کے آواز بلند نہ کرے اور نہنے اور فضول اور زائد آئیں نہ کرے اور لینے ہاتھوں سے بیکارکا) نہ کرے اور نہذو اُئیں بائیں بلا ضرورت کے مقوم مو بلکہ مہم من سینے کی طرف دھیان کرے کا ن لگا کواس کی اور کو سنتا رہے ۔

رون فصل في المراه عنه الروكومات كرسب سي زياده اس بات كاخيال ر کھے کرحب شیخ کا دل ملول ہوا ورشغول ہو یا جای سے رہا ہو، کوئی غم انوف ہو، یا خوشی ہویا بیاس ہو باا ونگھراری ہویا کوئی اورصدمہ اورخلق کی بائے ہو كر جوست يخ كے حصور ولب يرا ثرانداز بوتى ہويا بہت خوش ہوكر حس سے تلب ي طاینت باتی نه بوتوسشیخ سے زیرے بلکرک جائے اوراستاد کے نشاط کوننین سمجها ورشا گردے فرائف اورآ داب میں سے یہ عبی ہے کامستا دی ظلم اور سختی کو ر داشت کر ارہے ا دراس کی محبت کو ترک نہ کرے ا ور نہ اس کے بارے میں جوا عتقا در کھنا ہے فرق آئے سٹینے کے ان اعمال اورا فعال کی بہترین توحیہ كرے حب سے بطا ہرفسا دمعلوم ہوتا ہو،اس سے دہی شاگر دعا برزہے گاجب كو كم تومني ملى ہے، ورسر سرين تا ويل ہوسكتى ہے، اگرسٹنے نے زيا دتى كردى تو سیلے سٹینے کوئی بجانب سمجھ کرائیے کو خطا وارگر دانے ہی میز شاگر د کے لئے . دنیا وآخرت میں سب سے زیادہ نفع تخبش ہوگی اور شنخ کے دل میں اس کے لئے جگر موجائے گی ،سلف نے خوب بات فرما ہے کہ جوشا گر دا سستا دکی سختی برداشت کرنے کے لئے اپنے کو تبار نہیں کرتا وہ نام عمر جہالت کی تار کی میں گرفیا ً

رے گا ، اورس نے برداشت اور صبرسے کام لیا اس کی دنیا و آخرت بہتر ہو جاگی جیسا کرمشہ واٹر حفرت ابن عباس رضی الٹرعز کاسے میں نے طلب علم کی ضاطر و کت برداشت کی وہ طالب علم باعزت مطلوب تک پہنچے گا ، کسی نے بہت خوب کہاہے سے

من لعربی ق لهم المدلة ساعته گرید قطع الزمان با معری مدن لو کا برخص برطیخ مین تعوشی ولت نهی برداشت کرسکتا ہے توابسات عق تمام عمر ذلت اعظ آ ارسے گا۔

(٢٠) فيصل منتالر: - تأكرد كمنجله أدابي سے يهي ب كه طابعلم بهت زیا ده رط صفے میں حریق ہوا در سر دقت اس کا خیال رکھے اور ریادہ علیم حال کرنے کے مواقع کو چیوٹ کر کھوڑے پر خناعت نرکرے ،اورس کی طاقت نہ رکھتا ہو اس کوائی ذات پرنہ ڈالے ، پرچیز لوگوں کے اختلاف اوران کے حالات کا خلاف سے ہوگ ، اور جب شیخ کی محلس میں آے اور شیخ ندموجود موں توان کے آنے کا انتظار کرے اوراً ن کے دروازہ پرحا ضررہے اوراینے طریقی پر قائم رہے ، إلاً یہ کہ ستینج اس کولیسندنه کرتے ہو، اور پر پڑھنے کے اوقات میں شیخ کے یا رہے میں اندازہ موسكناب، اوراين مشيخ كے بوتے ہوئے دوسكر كے سامنے زيرط صفحائ اوراگر سنے کوسرا ہوا پاکس اہم کام مرمشغول یائے توان سے تشریف آ دری کی در نواست نہ کی جائے ملکا ن کے سیار ہونے اور کام سے فارغ ہونے کا انتظار كما جائ يا معرخود لوط جائے اتطار كرنا زياد و مبترہے حياكہ حفرت ابن عباس اللہ وغريم اكابرسلف كاطريقير باب اورشاكرد كوسزاوارب كرده اين ذات كوعم كتفيس مِی یوری طرح والدسے فرصت اورنشاط ، بدن کی توابائی ، ول کی صفائی اورشناغل ک کٹرت اوربلندمرات پر سینجنے ہے پہلے حضرت امیرالمومنین عمرفاروق رضی الٹرمنہ

کاار تا دہے علم میں سمجھ حاصل کروسر دار بنے سے پہلے یعی اپنے اندر بوری بوری المیت وصلاحیت بدا کر لوکیو کھ ابتم کو تابع سے متبوع مناہے ، جب بڑے نیگ تو کھیں علم کٹرت مشاغل اور طبند مرتبہ پر پینچنے کی وجہ سے نہیں ہوسے گاہی معنی جی امام شافعی رضی الشرعنہ کے قول در تفقہ قبل ان تواس علم میں سمجھ بدا کروسر دار نینے سے پہلے ۔

(۲۱) فسصل مرالک : - شاگردشنخ سے دن کابتدائی صری برط سے مائے کیونکہ حدیث تبوی میں ہے کہ اُسے انٹرمیری امت میں برکت صبح کے ہیر دے۔ ا ورشاگردکوچاہیے کہ قرابت جومحفوظ ہے اس کی زیادہ محافظت کرے اورای ہاری كودوست ريأينا رزكريك كيونكرس جيزس قربت ومنزلت حاصل بوتي بواس كا ایتار کردہ ہے البتہ وہ ایتالسیندیہ ہے جنفس کوخوش لگتا ہو۔ ہاں اگر شیخ ایٹارکوکسی خام مصلحت کی بنا پرلسیند کررہاہے ادراس کا اثبارہ ہی ہے تو سٹینے کے حکم کی اتباع کرے ۔ اور جوجیز شاگر دیر ست زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اسینے ساتھیوں پرم گر حسدنہ کیا جائے اورنہ دوسروں پرکسی خاص فعنیلت ک بناً يرحوا سرنداس كوعنايت فرايا ہے فخركيا جائے، عجب اور كمبركے دور ونے كاطرلقه بيرييه كدوه ايني ذات كواس طرح سمجه كم محه كو توكيه حاصل بوليه النثر کی مختلی وکرم ادراس کے فعن کی بنا برہواہے، اور صدیکے دور ہونے کاطراقہ يرب كروه سمح كران تعالى كى حكمت كاتفاضم واكدوه فعنيلت اس كودت ديا تو کھیراعتراض کرنا اوراس کی حکمت کو مراسمجھنا کہاں کی دانائی ہے بلکہ سخت خراب بات ہے

## **بالخوال باب** ما مین قرآن می خفاظ قرآن کے آ دا ہے۔

حفاظ قرآن کے بارے میں کھوباتیں پہلے گذر کی ہیں منجلہ ان کے یہ باتیں ہمی استاد کے اندر مونی جلسے کہ اس کے حالات اور صفات بہترین ہوں اور اس کی ذات ہراس چیز سے جو قرآن نے منع کردی ہیں قرآن کے احترام میں وہ سب سے محفوظ ہو اور دنائت نفس سے پاک ہو، ستر لفے طبیعت ہو، متکبرنی اہل دنیا سے اپنے کو اونجیا رکھے ، صالحین اور اچھے لوگوں کے ساتھ تو اضع اور انکساری سے بہتی آئے، مساکین دا ہی خرے ساتھ اچھا سلوک کرے اور سکینت وہ قار کے ساتھ متواضع دخاکسار ہو حضرت عمر فار وق رضی الشرعنہ کا ارشاد ہے کہ اے گروہ قراء و حفاظ قرآن کم لوگ اپنے سروں کو اور تم لوگوں پر لوجھ زنبو۔

اپنے سروں کو اور تم لوگوں پر لوجھ زنبو۔

سبقت کر داور تم لوگوں پر لوجھ زنبو۔

حفرت عبدالد را تو وه ابنی الشرعند فراتے ہیں کہ حفاظِ قرآن کوجائے کہ جب لوگ سررہے ہوں تو وه ابنی رات کی قدر کریں اور دن کوروزہ دار ہوں جب لوگ نہ روزہ رکھتے ہوں اور دوئیں جبکہ لوگ خوش ہوں اور دوئیں جبکہ لوگ مہنتے ہوں اور خاموش رہیں جبکہ لوگ تحبر اور خاموش رہیں جبکہ لوگ تحبر کی وجہ سے مغرور ہوں ، حضرت الم حسن بن علی رضی المشرعنہ کا ارشاد ہے بیشک کی وجہ سے مغرور ہوں ، حضرت الم حسن بن علی رضی المشرعنہ کا ارشاد ہے بیشک می سے بہلے کہ لوگ سے بیا کے لوگ اس می خورد کی اور تر بر را توں کو کیا کرتے ہے ، اور دن کو اس کی کلاش میں سرگر داں رہنے تھے ۔ فکر اور تر بر را توں کو کیا کرتے ہے ، اور دن کو اس کی کلاش میں سرگر داں رہنے تھے ۔

~

حفرت فیمیں بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ حاطین قرآن کی خورت کی باہر بھی خلفاء کے پاس نہائیں اوراس پر کم درجہ کے دوگوں کو سمجھ لیاجائے، آب ہی سے یہ بھی منقول ہے کہ حاطین قرآن اسلامی محبنظے کے اٹھا نے والے ہیں، انکونزاوار ہمیں کہ لہو ولعب تک میں شرکت ہوں ، قرآن مجید کی تعظیم و کریم اس کی معتفی ہے۔ ہیں کہ لہو ولعب تک میں شرکت ہوں ، قرآن مجید کی تعظیم و کریم اس کی معتفی ہے۔ (۲۲) فصص سے : ۔ اور سب سے اہم جوبات مامور بہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں کہ ممن ہوقوان مجید کو ذریعہ کم خواب رکول اور خرآن کے مطابقہ فراسلوک نے کروا ور نہ بیا میں غلو کو دریعہ معاش نہ بنا و اور قرآن کے ساتھ مراسلوک نے کروا ور نہ قرآن میں غلو کرو۔

حفرت جابررضی الشرعنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول الشرصلی الشرعلیہ وم کے ارشا و فرما یا کر آن مجید برط حوقب اس کے کہ ایک قوم آئے گی اور قرآن کو سیھا کرے گی جیسے تیرسیدھاکیا جا تاہے بعنی جلدی کرے گی دنیا ہی میں قرآن کے بدلا پانے کی اور آخرت پرا تھا ندر کھے گی ۔ دا بوداؤد) پینی دہ لوگ قرآن مجید کے اجرا در قواب کی جلدی کریں گے ، مال ، شہرت اور نائش کے خواست مگار ہوں گے ،

حفرت فضیل بن عمرضی الترعنه سے روایت ہے کہ دوا دمی اصحاب رسول التر صلی الترعلیہ ولم یعیرا توایک دمی الترعلیہ ولم سے بحدی داخل ہوئے ، جب امام فے سلام بھیرا توایک دمی فے ملے ہوگر توال کیا ۔ ا ن میں سے ایک نے ان کو موال کیا ۔ ا ن میں سے ایک نے انا لیٹر وا آ الیہ را حبون پر طعاا در فرما یا کہ میں نے جناب رسول الشرصلی الدُعلیہ فیم سے سناہ کے محقر ب ایک قوم آئے گی ا در قرآن کو موال کا در لعر بنا ہے گی موری ایس جوالیا کرے اس کو کھیمت دینا۔

· فرآن مجیدر مشاکر تخواه لینا کیسا ہے ؟ اس میں علاء کا اختلاف ہے۔ 1 ما م الوسلىما ك خطا بي حضي علما وك ايك جاعت حن مين امام نصرى اورامام الوحنيفير مجي م ان سے مانعت نقل فرا کی ہے اورا یک جاعت علماء کی اس طرف کی ہے کا گر يرتعان والاشرط كركنس برعانا توج كيول جائ ليناجاً ربع ،ان مي حفرنت حسن بقری ا درا ما مشعبی ا درا بن سیرین مین ا دراسی طرح عطا ۱، مالک ا درشافعی ، ا در ووسكرلوگ مى جرازا جرت كے قائل بوئے بي (اگراجار ٥ اورشرائط بطوراجا راه صیح سی طور پرسط کر الے الکے میں) جواز اجرت براحا دیث میحہ سے بھی رقتی بطانی ہے ، حبھوں نے اجرت لینامنع کیاہیے وہ حفرت عبا دہ ابن الصامت رمنی السٹر عذك اس دوايت سے استدلال كرتے ہيں كماہل صغيميں سے ايک صاحب نے ا یک صاحب کو قرآن مجید کی تعلیم دی اس نے ان کوایک تیر پدید دیا، خیاب رمول دستر صلی النزعلیدولم کومعلوم موا تو فرایاکم کویلسندے کرتیا مت کے دن آگ کا طوق بہنایا جائے۔ یہ حدیث بہت منہورسے جس کی تخریج ابو داؤد نے کی ہے ا درسلف کے بہت سے آٹارسے اس کی تابید ہوتی ہے اگرمہ حواب دیے والوں نے حصرت عبا دوابن صامت کی روابت کے دوجوابات دیئے ہیں ، سہلاجواب یہ دباہے کہ اس کی امسناوس گفتگوہے۔ دومراحواب یہ دیاجا باہے کہ کارخیر سمجھ کرتعلیم دیجائے اورکسی میز کا استحقاق نه سمجھے ،اب اگر کسی مفس نے کوئی میز عومن کے طور پر دیدیا تواس کا لیناجا نرسیے ،کسی نے قبل تعلیم دینے کے بطور تھیکہ کے کھ دینے کا معاہدہ کرامیا تو حیدال مضالعة سبي ۔ (۲۳) فىصىلى مُرابِئىر:- حافظ قرآن كو جاسىمئے كرقرآن مجيد كى تلادت برابر كرارب ادرزيادتى ركه وحفرات سلف كاس سلسامي ممتلف طريقي راب ابن ا بی داؤدسے مردی سے کعین سلف منی الٹر ممنم کا دسستوریہ تھاکہ

بردو مسينے ميں ايك خم كرتے تھے اور عن برمبين ميں ايك خم كياكرتے تھے ، اور بصن بردس رات مين ايك خم كرت اولعض أعطرات مي ايك خم اوراكترسلف سات رات مي ايك ختم كرت عقه اولعن حيدرات مي اورلعن يأني رات مين، ا ولعفن چار رات میں ا ورست سے حضرات مین را توں میں ختم کرتے ا ورلعف دو را توں میں اور تعفن ایک رات اور دن میں ایک ختم کرتے ستھے ،اور تعفن توایک<sup>رات</sup> ا در دن میں دوختم کرتے تھے ، تعبن میں مبی ختم کرنیے اور تعبن آگھ فتم کرتے ، چار رات کوا ورجار دن کو، جولوگ رات اور دن میں ایک ختم کرتے ان میں حضرت عمان غني اورحفرت تميم وارمي اورحفرت معيدين جبير ،حفرت مجابر اورا مام شائعي اور دوسكراك مين ، اور عف حفرات وتين خم كرتے تھے جن ميسليم بن عمرض الله عنة قاضى مصر حوحضرت اميرمعاوير كى حكومت كے زمانے ميں تھے اور روايت كاكئ ے کا بن ابودا دُرُرات میں چار قرآن ختم کیا کرتے تھے ، ابو عمرکندی نے این کتا : قضاة معرس بھی ایساہی بیان کیا ہے ۔ابوعبدالحمٰ اسلی رضی انسُرعہٰ نے فرمایا که میں نے مشیخ ابوعثان مغربی حسیر سناہے فرماتے کو ابن الکا ترفی رات کو چارختم ا در دن کوحارختم کیاکرتے تھے۔ یہ تعداد ہے ان کی جن کے بارے میں را اوردن میں تلاوت کرنا ذکر کیا جا آہے۔ اس طرح مشیخ احمد دور تی م کے ارسے میں باسنادمنقول ہے کہ آپ ظرا ورعفر کے درمیان میں ایک ختم کرلیا کرتے تھے ادر خرب اورعشاء کے ورمیان میں دو ختم کرنا روایت ہے ،اس کی صورت یہ ہوتی تھی كرعشادى نازكو توتفائي رات تك رمضان مي مؤخر كرتے ہے ۔

ابوداو و کی صبح سسند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حفرت مجا ہدر کی انٹر عنہ سے مروی ہے کہ حفرت علی از دی رضی انٹر عنہ رمضان کی ہررات میں مغرب اور عشا دکے درمیان ختم قرآن کیا کرتے تھے ، ابراہیم بن سعد خواتے ہیں کہ مہم میرے باپ اکو وں مبھے کرا در مانگوں کو با ندھ کرخم قرآن کیا کرتے تھے لے امام عبدالوباب شعرانی رحمہ الشرفے بھی اس طرح کے بہت سے وا تعات ذکر فرمائے ہیں۔ البتہ اگراس طرح کی توجیہ کھائے کہ بیڈلا وت زبانی برتھی بلکہ روحی تھی

یا پیرکہ انٹر تعالیٰ نے ان کے او فات میں برکت دی تھی اور ایسا ہونا ممکن ہے اور اکارنہ کرنا چاہئے ۔ امام غزالی وغیرہم کی کٹرنت تصنیفات کی معقول توجیریں ہوسکتی

ہے کہ اللہ نے ان کے اوقات میں برکت عطافر مالی تھی۔ والسّراملم. يه امك صحيح علمي و تاريخي تحفيق ہے كه قرآك مجديم منبوي صلى السّر عليه ولم مي مدون ومرتب بوحيا تقاا ورصحابه كرام نے اسے انخفرت صلی الشرعليد ولم يرمنعد دباريرها ا ورسنا یا تھا، دمی قرآن ہے تو بجنسراج ہارے یاس محفوظ دموجود سے ، علامہ طرى شيعى تجى مجمع البيان طداول مين ومطراز سے ـ"ان الغران كان على عد الذبى صى الله عليه وم مجبوعاً مؤلفاً على ما هوعليه الأن \_ وان جاعة من الصعاب حمواالقران عليه عدة خمات والنفيل ني شيعرني كمناقة كرخم كرديا ہے باتی مشرارت ہے ۔ جنا نے مل وخل ابن حزم طددوم میں سیا ان کک موجود ہے کہ حفزت عمرفاروق رضى الشرعنه خليفه ددم كي دفات ياجائي يرايك لاكه فرآن كرم مفر عراق ،شام ، بمن وغيره من مي ميل بوئ ته ، دورخرالغردن كرركات ي كاياتر تفاكهم سهم مرت مي حفظ قرآن كي حيرت الكيزوا تعات كواسا والرجال كيمطالعه ا ور تاريخ من محفوظ كرديا كياسيم ، مذكرة المفاطيس سي كرمشام ابن كلبي ني من دن مي خفظ قرآن كيا بسطلاني مي م كرسفيان البيني في ارسال ك عرس خفط كيا . ملاعل قارى لكيقيم کہ قاصی اومحداصفہا نی نے ایخ سال کی عرب حفظ قرآن کیا تاریخ الخیس میں ہے کہ الم تنافعي في سات سال كي عرض حفظ قرآن كيا بخرينة الاصفياري بيد كرسها اب عابيتم تسترى في جيرسال كي عمرس حفظ قرآن كيا جس المحاطروس ہے كەعلام حلال الدين سيوطي نے آگھ سال کی عمرم حفظ قرآن کیا . عظ قیاس کن رکاستان من مبارمرا اورجن حضرات نے ایک رکعت میں قرآن مجید کوختم کیا ہے ان کی تعداد شارے ریادہ ہے، متقد میں میں حضرت عمان عنی منا ورحضرت میم دارمی اور سعید ب جبر کا کعبہ کے اندرا یک رکعت میں قرآن سرط صنا آیا ہت ہے۔

بر برگوں نے سات دنوں میں ختم کیا ہے ان کی تعداد تو بہت ہے ہتلاً حضرت عنمان بن عفان وحضرت عبدانٹرین مسعود وحضرت زیدین ثابت وحفرت ابی ابن کعب رضی الشعنیم اور تا بعین میں عبدالرمین بن پزید وعلقمہ وابراسیم رحمہم الشراس -

يسنديده بات يرسے كواشخاص ورجال كے حالات كى نبايراليا مواب یعیٰ جن حضرات کو دقت نظراور ماریک منی کی وصرسے بطالک اورمعارف قرآن سے لگا و ہوا ن کوچا ہے کہ وہ اس قدر تلا وت کرس جس میں کمال نہم صاصل ہو ا وراسی طرح وه لوگ جوعلم کی نشر واشا عت میں مصروف ہوں اور دین کی مہات ا ورعام مسلما نوں کے مصالح بیش نظر ہوں تو وہ اسی قدر آلما وت *کریں ج*س میں مقاصد کونقصان نه پینچے ا درجولوگ ایسے نہوں ان کوچاہئے کر وہ زیادہ سے زیادہ کاو كري بښرطيكه وه تنسگي كې حدا ورحله بازي نك نرمنتيا بهو ، متقدمين كې ايك جاعت نے توایک ران اور دن میں خم قرآن مکروہ تجھا ہے جس کے تبوت میں یہ حماعت حدث صيح جوحفرت عبدالترن عروبن العامق سيمروى ب كدخاب ربول التر صلی ایٹرعلیہ ولم نے ارشاد فرایا ہے کرحس نے تین دن سے کم میں قرآن محیقتم کیا وہ قرآن کو سیجھے گانہیں، ابوداؤو، ترمذی . نسائی وغیرہم نے اس ردایت کی تخریج کی ہے ، رہ گئی یہ ہات کہ جوسات دن میں ختم کرے وہ کب متر وع کرے اورکب حتم کرے ، ابو دا وُ ومیں روایت ہے کہ حضرت عمان غنی رضی اللّٰہ عنہ قرآن مجید حمعرات کومٹروع کرتے تھے اور مفی کی رات کو حم کیا کرتے نفے

امام ابوحا مدغزا ليشنف حياء العلوم مي تكهاسي كه انصل يرسي كررات مي ايك ختم كرے اور دن ميں ايک ختم كيا جائے ،اورختم كرے دن والے قرآن كو دوست نبه كو فجری دور عنسنتوں میں اور رات والے کو جمعرات مغرب کی دور کعتوں مین تم کرے یاان کے بعد اکر اول وا خردن کا استقبال ہوجائے ، اور ابن ابی دادُدسے مردی ہے کہ عمرین مرہ تا بعثی فرماتے ہیں کہ لوگ ختم قرآن کواول دن اورادل رات میں بسند كرتے تھے ،اورطلحە بن معرف تابعی فراتے ہیں کہ جوختم فراک ن دن كے كسي حصر مِن كرّاب توشام تك فرست اس يررحمت مصيحة من وراسى طرح رات ك كسى دقت مين قرآن يرطعنا ملائكه كاستغفار كالماعث بيرا ورماية البيسي بھی ایسا ہی منقول سے اور دارمی میں باسسنا دصیح حضرت سعدین آبی و قاص رضی انٹر عنہ سے مروی ہے کہ اگر قرآن مجید میں ختم ہوا توسٹ م کک فرشتے استغفار كرتے ہيں، دارمی فرماتے ہیں كہ حضرت سعد كی روایت حسن ہے اور صبیب بن ا بی ٹابت تابعی سے منقول ہے کہ وہ قرآ ن کورکوع کرنے سے پہلے ختم کرنے ہتھے این ایی دا وُدنے فرمایا کرایسا ہی الم احمد بن صنبل حمنے بھی فرمایا ہے۔

ر۲۲) فيصدا نيرس ، و را تول كو قرآن يرصف كى محافظت كے بيان ميں

لوگوں کوچاہئے کہ را توں کو قرآن محید کی تلاوت زیادہ کیا کریں خصوصاً ہتجد

کی نمارس ،ایشرتعالیٰ کاارشاد ہے ،

يُسْلُونَ ( يَاتِ اللّهِ إِنَاءُ اللَّيْلِ وَ

هُمْ يُسْجُدُ وْنَ يُوَكُّمِنُونَ بِاللَّهِ وَ

الْيَوُم الْمَا خِرِمَا مُرُوْنَ بِالْمُعُمُّ وُفِ

مِنْ أَخْلِ الْكِنَابِ أُمَّتُرُ فَأَرِسُمُ رُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ یر عقے بن آئیس الٹرک راتوں کے وقت اور وه مجدے کرتے ہیں ایکا ن لاتے ہیں السّرمر اور تمامت کے دن پرا درحکم کرتے ہیں انجی با

وَيُنْهُوْنَ عَنِ الْمُنكَرِوكِيَا دُعُونَ \ كا در مَعَ كرتے بِي برُسے كا موں سے اور دورُتے في النّحَيْرُ اَتِ وَا كُو لَيْعِكَ مِنَ إِسْ بِكَ كاموں بِرا ورو بى لوگ نيك بخست النصّالِحِيْنَ ه بي

اور خباب رسول الشرصلی الشرعلیه ولم سے بخاری میں مردی ہے، آپنے
ارشاد فر ایا کہ مہزین الشرکا بندہ وہ ہے جوراتوں کی نازیرط صفاہے، اور
دوسری روایت میں آیا ہے کہ اے عبدالشرفلاں کے مثل نہ ہوجا اکر رائ ک
نازیرط صفا تھا بھرترک کر دیا اور طبرانی مخیریم نے حفرت مہل بن سعد ضی لشر
عنہ سے روایت کیا ہے کہ جناب رسول اسٹرصلی الشرعلیہ ولم نے فرایا کرمون
کا شرف رات کی نماز میں ہے ، اس بارے میں احادیث اور صحابہ کے آتا ر

انگ کودری او تبول کروں ، معلوم ہواکہ راقوں کی نا زاوراس میں قرآن مجید کے برط صفے سے جاہے کم چاہے ریا دہ برخی نصیلت ہے ، تہدی جنائی قرآن نرا دہ ہوگا فعنیلت زیا وہ ہوگی ہاں نام رات ہمیشہ ایساکرنا کم روہ ہے کیونکہ اس سے اپنی ذات کو نقصان بہنچ گا ، راقوں کو تعور سے برط حفے کی وج سے بی فعنیلت حاصل ہوجاتی ہے جسیا کہ حدیث عبداللّم بن عروب العامن میں ہے کہ جناب ریول اللّم صلی اللّم علیہ ولم نے ارشا دفر مایا کہ برخض نے دس آیات کی ناز میں برط ھی وہ غافل لوگوں کی فہرست میں مذکھا جائے گا در حس نے سرارآیات مورکیات ناز میں برط ھی وہ قانین میں مکھا جائے گا در حس نے سرارآیات کورٹے ہی اس کا تا رہم مقطین میں ہوگا۔ او وا وُد۔

تعلی رحمۃ السِّرُعلیہ نے عبدالسِّر ب عباسُ کے بارسے میں حکایت کی ہے کہ خضی مداکورکوع ہے کہ است گذاری خداکورکوع اس نے گویا رات گذاری خداکورکوع اور سجدہ کرنے میں مسبحان الشر

لل كلكت ارضكم من تعتكم سحوا ب لانكو قوم سوع لا تطبعون ا وكرات على المراق المرا

له صح باری بی سے آنمفرت میل استر علیہ ولم نے فرایل ہے کہ دات بی ایک ساعت این آتی ہے کہ تا میں ایک ساعت این آتی ہے کہ تام دات کی ہر دعا خرد مقبول ہم تی ہے کہ تام دات کی ہر دعا خرد مقبول ہم تی میں اسٹر عن کو تحاب میں دیجا کہ آپ فروا رہے ہیں ہے لولا الذین للمعرود دیقومون اللہ ورد دیقومون اللہ میں مشغول رہے ہیں اور ایسے کی دوسر وگھے ہیں۔

TA

(۲۵) فیصلے مصلی : قرآن مجید کی برابر الماوت کرنے کے حکم اور کھول میں میرل جانے کی خرابی کے بیان میں

حفرت ابوموئی انتعری دخی ادئیرعنهسے روایت ثابت ہے کہ میبارپول آہر صلی السرعلیہ ولم ارشا وفراتے ہیں کواس قرآن کی تلاوت کے درابعہ محافظت کرتے رہوتسم ہے اس وات کی جس کے قبصنہ میں محد (صلی السّٰرعلیہ ولم ) کی حا ہے کہ قرآن اتن جاد کل جا تاہے جس طرح اونط بہار کے زرسے پر ابن قیام گاہ سے بھاگ جا تاہے، دوسری روایت میں میع کے اندرا یا ہے کہ صافط قرآن کی شال اس اونٹ کی مثال ہے کہ اگراس کو باندھ کرر کھا جائے میم ارب گا اور حيورٌ ديا گيا تو معاك كحرا او كا - جناب رسول الشرصل الشرعليه ولم كارشاد م کہ میری امت کے اچھے کا موں کو مجھ پر میں کیا جا تا ہے یہاں کک کرمسجدیں جھاڑ وغیرہ وے کر حو گردو غبار ماک کیا جا آ ہے وہ بھی ، اسی طرح امت کے برُے كاموں كو تھى مين كياجا ناہے ، مجھ كوامت كاكون كام آننا برانهيں معلوم مواجناك قرآن کی ایک سورة یاآیت کو ما دکرکے اس کو تعملادیا ، حفزت سعد ن عباده رضی ا دشرعنہ سے مروی ہے کہ جناب رہول انٹرصلی انٹرعلیہ ولم نے ارشا دفرایا كحب في قرآن يراها وركيم كعلاد ماده قيامت كدن الشرتعالي سے مذاي كى صورت مي طے كا لے

له مورهٔ المدك آیات وصن اعرض عن دكوی الخ و كذلك الميوم تنسئ كر بره مائي معاف اشاره مورا به كر بخش من الكوم و المان با المربع كران كو باكر مع لارا ناس برعن كيا اورن المادت كي بين سبس من الكسنى كردى اس كے مناسب مزاسلنے اوراندها اوركوش ما المعائ جانے برتعب كيوں؟ قرآن و فعل كركى بعلاد ينے والوں كو عرب ماصل كرنى بعاسية ١٢

وم

(۲۶) فیصل نیمبریزی در جشخص نے اپنے رات کے وظیفہ کونہیں پڑھا اور سوگیا اس کے سیان میں حفرت عمرض الترعنہ سے مروی ہے کہ خباب رسول الترصلی الترعلیہ وسلم

حفرت عمرض الشرعن سيم وى ہے كہ جناب رسول الشرصلى الشرعلية و كم نے ارتباد فرمایا كہ جشخص اپنے وظیفہ کے پڑھنے سے بیلے سوگیا تواس كو چلہے كُنماز نجرا ورنماز ظركے درمیان اداكرے، الشركے بہاں يہ جى رات كے رطيعنے والوں بیں لكھ ليا جلئے گا۔ (مسلم)

حفرت ابواسيدرض الشرعة نفرا ياكدين ابن وردا وروطيف كر بطره في المنظم الم

عجست من جسم ومن صحته ب ومن فتی نام إلى الفجر والموت لا يؤمن خطفات ب في طلم الليل ا دا يسرى ورجمه الميا تخص جي فران محت حمانى عطاكى ہے وہ نج كى تواج مدرج تعجب خيز محے ، حالا كم وہ موت كى اچك سے كھٹا ولاپ تاري ميں مجى مفوظ منس ہے ۔



# چھٹا یا ہے۔ تران کے اداب پس

یہ باب گویا کتاب کا مقصود سے اور دورتک معیلا ہوا سے حس کے اطراف و جوانب برمم مخفرأا شاره كرنا حلية من تاكرقا رى كوطول سيان سع يرسشاني نرم قرآن مجید کے بڑھنے والے پرواجب ہے کہ اس کے اندرا خلاص ہوجیبا کہ ا دیریم نے ذکرکیا ہے ، قرآن مجید کے آداب کی رعایت خروری ہے اور یہ جیز سب سے زیادہ ضروری ہے کہ تلاوت کرنے والا اسنے جی میں یغیال کرے کہ التررب العزت سيهم كلم بهور بإسب اور يطبعن ميں يرخيال بعي ركھے كالترتعالٰي ديكورسے بي اگرم مم فعاكواس دنيا بي ننس ديكورسے بس -( ۲۷) فصل نمائكر: - قرآن محدر طب سيد اين منه كومسواك دغير سے صاف کرلینا چاہیے اورسیندیدہ مسواک اراک کی فکروی کی ہے، یوں توہم لکڑ ہوں سے مسواک کرنا جا کڑھے حتی کہ موٹے کیڑے سے بھی مزکوصا فسیہ كيا جاسكا سے اورمونى اورسخت الكى سے مبى - مسواك كے بارے ميں تواقع رحم السرنے تفصیل کی ہے ،مشہورہ ہے کہ اس سے مسواک کا تواب حال زہوگا، دوسرا فول یہ ہے کہ ہوگا اور میسرا مذہب یہ ہے کہ اگر کو لی دوسری چیز مسواک کے لئے نہ ہوتو انگی سے بھی تواب ہوگا اور پہلے واہنے منہ کی طرف بية مواك شروع كيحلث إورنت سنت كى بعي بوا وبعض علماء نے فرايہ كمسواك كرتے وقت اللم بارك لى فيدياارهم الراحمين يرص له اصحاب تنافعي مي سيدامام ور دى كف فرايا سے كەستىب بىر كەسواك ان دانتون ب

ہوجوظا ہرا ورباطن میں ہوں البتہ مسواک کوا وردانتوں کے اطراف میں گھوا دیا جائے اور ڈاٹرھا وردانتوں کے تام اردگر دنرم طریقہ سے اور مسواک کی کلوٹ ی نرزیا وہ سخت ہوتو بانی سے محکول کلوٹ نرزیا وہ سخت ہوتو بانی سے محکول جائے اور کسی دوسے کی مسواک اس کی اجازت کے بغیراستعال نرکی جائے اگرمذخون دغیرہ سے جس ہوتو بغیر دھوئے ہوئے ہرگر قرآن نہ بڑھا جائے والد کیا ایساکرنا حرام ہے ؟ امام رویانی جواصحاب شافعی سے ہیں وہ اپنے والد سے اس مسئلہ کے بارے میں دورائیں بیان کرتے ہیں، صبح یہ ہے کرحرام منہ سے لہ

له اگرمزنون سے نجس ہوتو ہرگز قرآن زیڑھاجائے ، بی جیح رائے ہے ، نجامت کے ماتھ قرآن پڑھنا مزام ہے ۱۱ ( اصلامی)

(۲۹) فصل نمبوی :- جنی اور حائف جب پانی نبائے قریم کرے اس کو ماز بڑھنا ورقرائت وغرہ کرنا مباح ہے ہیں اگر حدث ہوگیا نماز بڑھنا حرام ہوگا اور قرائت حرام نہیں ہوئی اور نمسجد وغیرہ میں بیٹھنا محدث کو حرام ہوگا جیسے کسی نے عنس کیا اور کھر صدت ہوگیا ۔ کہا گیا ہے کہ جنابت میں نماز قربڑھنا منع ہیں ہے تو اس کی صورت کیا ہے ؟ اس کی صورت وی ہے جو ذکر ہوئی کہ کوئی فرق نہیں ہے حضرا ورسفر میں جنی کے تیم کر لینے میں اور بعض اصحاب شافعی نے فرایا ہے کہ اس نے جب حضری تیم کر لینے میں اور بعض اصحاب شافعی نے فرایا ہے کہ اس نے جب حضری تیم کمی نہیں بڑھ سکتا اور نماز بڑھا مباح ہوگا اور وہ نماز کے بعد کچھ کئی نہیں بڑھ سکتا اور نماز بڑھا اور قرآن کھی بڑھا کے جب اس کی استعال اور نماز بڑھا اور قرآن کھی بڑھا کھی بانی نظرآیا تو اس کا استعال اور نماز بڑھا اور قرآن کھی بڑھا کھی بانی نظرآیا تو اس کا استعال

ضروری ہوجائے گا اوراس کو **قرابت ک**رنا حرام ہوگا اس طرح جس طرح ت<mark>ا</mark>م چیزی جنبي كوحرام مواكرتي سيها وراكرتيم كمياا ورنا زيرهي اورقرابت كى اور تعيرارا ده كميا تیم کا حدث کی وجہ سے یاکسی دوسے فریفنسے لئے توالیں صورت میں اس پر قرابت كرناضيح ا ورمحتار مذبهب كى بنا يرحرام مز بوكا وراس مستكدم ب تعض اصحاب شافعی عدم جوازکے قائل ہیں ، میہلا ندمب میں ورسے لیکن جب جنی یا نی نہائے اور منی پائے تواس کو جاسیے کہ نماز کی عظمت کو منظر رکھتا ہوا نماز اس طرح پر طرحہ لے البته نا زكے علاوہ اس كو قرأت كرناحوام بوگا اور مورة فائخدسے زائدكا يرط صنا بھی حرام ہوگا، کیا سورہ فاتحہ کا پرط صناحبنی کے نے مذکورہ اسباب کی بنا پر جائز ہوگا ؟ اس میں دوصورتیں ہیں، ضعیع اورختار ریسے کہ حرام نہیں ہے بلکہ واجب ہے اس کے کرمور اُہ فاتحہ کے بغیر ماز صحیح نہیں ہوتی ہے اور حب سی ضرورتِ خاص کی بنایر ازجائز ہوگی یا دجو د جنابت کے تو قرائت قرآن بھی جائز ہوگی دوسرا مذمب يهيه كمه ناجائن بوگا بلكه ذكرا ذكاركرسكتاً ہے حس طرح قرآن محيد زیا در کھنے کی بنا پراس *کے پڑھنے سے عاجز ہو*تا ہے ہسپس ایساتھی تنرعی عاجز ہے، صحیح ا در تھیک مذہب بہلاہے - ان مسائل فرعی کوم نے اس لئے ذکر کیاکراس کی فرورت بڑنی ہے اس لئے مختصرعبارت میں اس کوذکر کردیاہے ورزنفصيلي دلاكل احهات كتب نقريس موحودي -

ورد ... ورد ... با در الم الم من حب هدی و جود اله ... ورس الم اوربتر حكم بين و جود اله الله الله الله و ال

کم بیٹے یا زیادہ ، بہتر تو یہ ہے کہ جب سجد کے اندرداخل ہوا عمکاف کی نبت

کرے ، یہ ا دب ایساہے کہ اس کوہر ہوئے بڑے کو اختیار کرلیا چاہئے جس سے

لوگ صد درج غافل ہیں ۔ جام کے اندر قرائت قرائ ن کے بارے ہی علاء سلف
کے اندر کرا ہت میں اختلاف ہے ، ہا رے اصحاب کا خرمب یہ ہے کہ کر دہ ہیں
ہے اور اس کو دام ابو بحرین المنذر جن کی جلالت شان متفق علیہ ہے ، انٹراف
میں ابراہ ہم نحقی اور الک وغیرہ سے نقل فرما یہ ہے اور بی عطاء کا بھی ذہب
ہے اور ایک جماعت اس کی کرا ہمت کی قائل ہے جن میں حفرت علی ضے ابن اب داؤ دنے روایت کیا ہے اور ابن المنذر نے تا بعین کی ایک جاعت جن میں ابودائل شعبی ابن اب میں ابراہ ہم نحقی اور اس کی کرا ہمت کی قائل ہے جن میں حفرت علی ضے ابن اب داؤ دنے روایت کیا ہے اور اس کی کرا ہمت کی و کمول و قبیصہ بن ذو میں سے حکا بت کی ہے داور ہم نے ابراہ ہم نحقی ایسا ہی روایت کیا ہے اور اس کو ہا در اصحاب نے اور اس کو مینے میں اس کی حکا بت کیا ہے ۔

ا مام شعبی فرماتے ہیں کہ قرادت قرآن میں حکبوں میں کمردہ ہے ، حامات میں ا درگندگی کی جگہوں جیسے پیٹیاب و پانحا نہ مے مقامات پرا ورجہاں چک جل رہی ہو، ابویڑ رمنی ا دیٹر عنہ کا قول ہے کہ ادیٹر کا ذکر صرف ایک جگہ پر ہو ۔

البتر راست میں قرآن مجید کا پڑھنا سور سیندیدہ خرمب کی بنا پرغیر کروہ سے جبکہ بڑھنے والا بھولے نہیں کو کہ اس کی مما نعت آئی ہے ، اسی طرح مسرطرح بی مسلی الشرعلیہ ولم نے او تھنے والے کو خلط لمطرح ومانے کے فوف سے روک و یا ہے ، ابوداؤ و نے حفرت ابو دروا ورضی الشر منہ سے روایت کیا ہے کہ وہ راستہ میں قرآن بڑھنے تھے ، فرما یا ابن ابی داؤ دنے کرمجے سے حدیث بیان کی ابوالرسے نے میں قرآن بڑھنا تھا اور بھروہ مسجد کی طرف چلاج قرأن برطمتنا تھا اور بھروہ مسجد کی طرف چلاج قرأت بارے میں جو تہجدے وقت میں قرآن بڑھتا تھا اور بھروہ مسجد کی طرف چلاج قرأت بارے میں جو تہجدے وقت میں قرآن بڑھتا تھا اور بھروہ مسجد کی طرف چلاج قرأت

باتی رہ گئی تھی کیا وہ پڑھ سکتاہے؟ امام مالک نے فرمایا کہ راستہ میں قرارت کرنے کو میں نہیں جانتااس کو مکروہ سمجھا۔ یہ اسنا دہبت میسمج طور پرا مام مالک مسے منقول ہے ۔

(۳۱) فصل مسل براتر : قرآن مجدر برصف وقت متحب برب كرقبله روم و المال فصل مسل برب كرم و المال المال المال و المحرق المال المال و المحرف المال الم

إِنَّ فِي خُلْقِ السَّلُوتِ وَالْاَسْ مِنْ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِلَا يَابِت لِا وَفِي الْا كَبُابِ اللَّهِ يُن يَهُ كُوْنَ اللَّهُ قِيامًا وَّقُعُو دًّا وَحسل جُنُونِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْمِت السَّلُواتِ وَالْاَكُمْ ضِ.

یک زمین اور آسان کی بناوش اور رات اور دن کی ادلی برلی میں بہتر مین نشانیا ب بی عقلندوں کے لئے جوانشر کی یا دکرتے بی کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے ہوئے اور فود کرتے ہیں آسانوں اور زمین کی نناوش میں ۔

عائشہ کی روایت میں ہے کہ میں اپنے وظالف کوپڑ صفی تھی اور تحت پر لایل ہو نی کُ رمتی تھی ۔

(۳۷) فصلے نمبیت بر جب قرآن مجید کی الماوت شروع کرے تواعو ذباللہ من الشیطان الرحم سے سروع کیا جائے۔ من الشیطان الرحم سے سروع کیا جائے جیسا کر جمہور علما دکا طریقے چلاآ رہا ہے۔ بعض علما دکا مسلک بیر ہے کہ تلاوت کے بعدا عوذ بایشرائخ برط صاجائے ، ان کا استدلال یہ سے ،

فَا ذَا قَرَ أَتَ الْقُرُ اْنَ فَاسْنَعِنْ بِاللّٰهِ بِي جِبِ قَرْلَن بِرُحامِلَ تَوَاعِوْدِ بِالسّٰمِن مِنَ الشِّيطَانِ السّرَجِيمْ . الشيطان الرجم يرُّح لياجاءُ .

جہورعلاء اس آیت کی اس طرح توجیکرتے ہیں کہ معنی یہ ہیں کردب تو تلات
کاارادہ کرے تواعوذ بالسرے شروع کر، سلف میں ایک جاعت اس طرف گئے ہے
کہ اعود بالسر اسمیع العلیم من الشیطان الرحیم، اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے
گرمہترا درلبندیدہ طریقیا عوذ بالسر الخ پڑھ صب اسبے دا حب نہیں ہے،
عامی تاری تازمیں بڑھے یا تازید علاصہ ۔ اور تازمیں ہررکعت کے ساتھ
اعوذ بالشر بڑھنا صبح طور برحسب تصریح نودگی اس میں دورائے ہیں ، ان کے
اصحاب کی ۔ دوسری رائے یہ ہے کر بہی رکعت میں بڑھنا مستحب ہے، اگر
اصحاب کی ۔ دوسری رائے یہ ہے کر بہی رکعت میں بڑھنا مستحب ہے، اگر
بہی میں جھوٹ دیا تو دوسری میں بڑھے ، اور نماز جنازہ میں صرف بہی تجریب اعوذ
بالشر شوا فع کے بہاں متحب ہے صبحے قول کی بنا پر۔

ا ورقاری کومزادارہ کرتیم اسٹرالرجن الرحیم موائے مورہ برارہ کے سب بیل میں اسٹرالرجن الرحیم موائے مورہ برارہ کے سب بیل میں اسٹر سے شروع کرے ، اکثر علادہم اسٹر کو بھی ایک آیت مانتے ہیں اور قرآن میں اس کا ہرمورہ برلکھا ہونا ثابت ہے موائے مورہ کم بی جائے گئی بیس جب مما اسٹر برط حا تومتین طور پر سم الٹرسے ختم قرادت ادرمورہ مجمی جائے گئی

ا درجبسم الشرنه برط معاتو بعق قرآن كا تادك اكتر كے نزد يك بوجائے كا ، بس جب قرات قرآن وظيفہ كے طور پرسات دن ميں ختم يا ورد وسرى صور توں كي شكل بن بوجيد وتف وغيرہ تو بسم الشر برخيال ركھنا اكتر كن ديك خرورى ہے تاكہ ختم قرآن كا صحح طور كل ندازہ بوتا رہے اس لئے كر حبب بم الشر كو چور در كھے گا تو بحر وہ كسى جر بر بوتف كرنے كامستى نه بوگا يداس كے نزد كي ہے جو بسم الشر كو بحر بردہ كسى جر بر بردہ كا يداس كے نزد كي ہے جو بسم النشر كو بر برورہ كے شروع كى آيت ما تنا ہے يہ بحت عمرہ ہے جا ہے كہ اس كى شاعت كال در كھے ـ

جیساکه دیر تعالی کاارشا دہے: اُفَلاَ پُسَّلَ بُرُوُنَ الْعَدُ آن سے انعوں نے قرآن پر کمیں نہ بر کیا۔

كِتَابُ أَنْزُلْنَاه إِ لَيْسُلِكُ مِبارِكِ يرْزَان ايك بابركُ كَتَاب عِيمَ فَاس كُو

اِسے سنگ سی و اُل تری طرف آنال آگادگ فررکری اس کی آیر است است به د

احادیث بھی تدبرقرآن پرمیت آئی، میں اورسلف کے اقوال بھی اس ملسله میں مشہور میں بلکہ یہاں تک آیا ہے کہ سلف کی ایک جاعت نے تاوت اوراس پر تدبر کرنے میں پوری رات گذاردی ، اورسلف کی ایک جاعت بیہوش ہوجاتی تی

ا و تف کی نشرع مد ہے کہ مثلاً مورہ بقرہ نشروع کیا اور صرف ایک بارہ بڑھو کر الادت خم

ا در کتنے صرات کواس حالت میں موت آگئ۔ امام نو وکی فرماتے ہیں کہم کو بہراب حکیم سے روایت بنی کر نرارہ ابن اونی جو جلیل القدر تابعی تقے ناز فحر میں آ بہت فاؤ اللّه اللّه وَ اللّه اللّه وَ اللّه الله وَ اللّه اللّه وَ اللّه وَاللّه اللّه وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَ اللّه وَاللّه وَاللّه وَال

ابن ابی داؤد نے کہاہے کہ قاسم بن عثمان الجونی رضی استرعذ ابن ابی الحواری کے منکر تھے حالا تکہ جونی بڑے فاصل اور محدثین اہل دمشق میں ممتاز تھے جن کو ابن ابی الحواری پرفضیلت تھی ، اسی طرح ابو الجوزاء اور قیس ابن جیروغی ہم نے ان کا انکا کیا ہے ، امام نوا وی فرماتے ہیں کہ صبحے یہ ہے کہ ان پرانکار نرکیا جائے۔ اگر کاری سے ایسا ہوا ہے قو خرولان کا انکار ہوگا ۔ حضرت ابراہیم خواص رضی استرعذ ہے خوب بات فرما لئے ہے کہ دل کی دوا پانچ چیزی ہیں (۱) خورا ود پورے تربرکسیا تھ قرآن جمید کی تلاوت کرنا (۲) خالی بیٹ ہونا لینی کم کھانا (۳) رات میں پیکھلے ہم کی ناز بڑھنا دہ ) صبح کو تضرع اور زاری کرنا دھ ) نمیکو کارا ورصالح لوگوں کی جت اختیار کرنا۔

(۳۲) فعصل نمبس ،- ایک ایت پربارار تدبرکرتے رمنامسخب گذشته فعل می تدبرکرنے رمنامسخب کردس خصل می تدبیر جناب رمول انٹرمل انٹر علیہ ولم کا ایک ہی آیت کو باربارد مراتے رمنایہاں کے کہ

له بعرجب مور ميونكام في كل بعروه دن مشكل دن سي -

صع بوجاتی نسانی اولاب اجرنے ذکرکیاہے وہ آیت یہ ہے اِن تُعَنِّ بِن مُعَدِّ مِن مُعَنِّ بِن مُعَدِّ مِن اَنْ مُعَنِّ بِن اَنْ مُعَنِّ مِن اللَّهُ عِبَادُ لَكُ اَلَّهُ مِن اللَّهُ عَن السَّرِع اللَّهُ اِلْمُعَالِكُ اِن مُواحِق اللَّهُ المُعَنَّ اللَّهُ اللَّ

(۳۵) فصل نبطی دونصلوں بی لوگوں کے رودینے کا ذکر اورباربارایک اس سے بہلے کی دونصلوں بی لوگوں کے رودینے کا ذکرا ورباربارایک ہی آیت کود ہرا ناگذر حکا ہے جوعار نبین اورا اسٹروالوں کی صفات پر دلالت کرتمہ اوردی طریقے صلحارا مت کا رہا ہے ، السٹر تعالیٰ کا رشادہ ہو دینجو وی لا دُقائی سے بی کوئی اوردی طریقے صلحارا مت کا رہا ہے ، السٹر تعالیٰ کا رشادہ ہوتی ہے میں روتے ہوئے اور نی وی بی کرتے ہیں روتے ہوئے اور زیادہ ہوتی ہے عاجزی ان کی ۔

ا وراس سلسلمي كترت سے احادیث اورسلف صالحین كے آثار منقول ميں

له نرجراً یت مورهٔ اگره یه ہے اگر توان کوعذاب دے تو ده بندے ہیں تیرے اور اگر توان کوما کرے تو تو پی ہے زبر دست حکمت والا ، بینی آپ اپنے بند دں پر ظلم اور ہے جاسخی نہیں کرسکتے ، اس انے اگران کوسزا دیں گے تو عین عدل و پیمت پرمبنی ہوگا اور فرض کیمئے معاف کردیں تو بہ معانی بھی از را و عجز وسفہ مزہوگی ، جو مکماً پ عزیز بعنی زبر دست اور غالب ہیں اس لے کوئی مجرم آپ کے تبغیر قدرت سے بھی کر مجا گی نہیں سسکما کماآپ ہی برقابی

ا درج کم طیم بین حکمت داسے بین اس سے یہ مجی ممکن بین کر کمی جوم کو ہوں ہ ب موقع تبور کر کمی جوم کو ہوں ہ ب موقع تبور دیں۔ بہر حال ہو نسیعلم آب ان مجر موں کے حق میں کریں گے دہ با دیل حکمان ہوگا ، حضرت میں کا کا مختری ہوگا ، عزیز و مجیم کی بلاعث دست آن اب موم کے سلط کا گئی خورسے ۔ لاگئ خورسے ۔

سے کیا خیال رکھتے ہیں پھوں نے کمائی سے برائیاں کہ ہم کردیں گے برابران ہوگوں کے ہو یقین لائے ادر کئے بھے کام ۔ مورہ جانیہ ان میں سے جناب رسول الله صلی الله علیہ ولم کا ارشادہے قرآ ن مجدر مطاهوا دررو بِس أَكُررونا زَلْتُ تُورونے كُيْسكل بنيا وُا ورحضرت عمر مِنى اللّٰه عنه كے بارے ميں آيا ہے كم ي في كاز جماعت سے برطان اور سوره السف برط عى اور ورط بياتك كرا سوآب كے تك مهريرا - اوراك روايت ميں ب كى بارے ميں يہ تھى سیاہے کو عشار کی نمازمیں آپ نے ایک ہی آیت کو بار بار دہرایا ورایک دوسری روایت میں یہ میں آیا ہے کہ لوگوں نے رونے کی آواز کوصف کے سجھے سے سنا ا ورحفزت ابورجا ورضى الشرعه سعروى ہے كميں في حفرت عبدالشرن عباس رضی ا دیٹر عنہ کود کمیعا کہ آپ کی آنکھوں کے نیجے آنسووں کی لڑی مبدھ گئی تھی ، اور ا بوصالح رضی السرعندسے مروی ہے کہ اہل میں حضرت ابو بکرصدیق رضی الشرعنے پاس آئے اور قرآن پڑھے لگے اور رونے لگے ، حفرت ابد کمروش الٹر عندنے فرایا کہ . ہم لوگ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، اور حفرت ہشام رضی انٹر عذہ سے مروی ہے کہ میں نے تعین وقت مفرت سیرین رضی الٹرعنہ کے رونے کی آواز رات کوسنی جونماز ميں تھے۔

بہت زیادہ واقعات سلف صالحین کے اس بارے یں ہیں ہم اتنے ہی برس کرتے ہیں، جمہ الاسلام امام غزالی رحمہ الشرعید نے فرایا ہے کہ قرآن بڑھنے کے وقت رونا مستحب ہے اوراس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دل کوعم اور خون سے پوری طرح بھڑے اور وعیدا ورجود حمکیاں وارد ہیں ان کو خیال کرے اوراس پرلورا پورا یعین رکھے کہ برس ہونے والا ہے اس کے بعداینے گناموں کو سوچ اورائر دل حاضرنہ ہوا در حزن اور رفح نہ تی واجو ہے میسا کہ خواص کا حال ہواکر تا ہے توابیت حال بررونا چا ہے کیو کم اور کے خوف سے دل نرزیے یرسب سے بڑی مصببت سے۔ اے اور اپنا فرم اسے دلوں میں فوالدے۔ (۳۶) فیصلے نمبنتیر: قرآن محید کونهایت گھرٹھر کربڑھنا ھروری ہے اور تمام علاء حق کا اس بات پراتفاق مجی ہے، اکٹرتعالیٰ کا ارشاد ہے وَ دَستِّبِ الْقُرُّانَ تَوُنْنِیْلاً۔

ا ورحفرت امسلم رضى السرعها جاب رسول السرصلي السرعلية ولم كحقران يرطيصة كى حانت ميان فرماتى بي كه تشمر كثير كرآب يرطيطة كرمراً بيت ا ورحروف واضح ہوتے رہتے ، جس کو تریزی ، نسانی ، ابو داؤدنے ذکر کیاہے اور امس ردابت کوتر مذی حسن صیح فرمانے میں ا درمعاویہ بن قرہ رحنی انٹریمہ سیے مروی ہے کہ عبدانٹرین مغفل دھنی انٹر عنرنے فرمایا کہ میں نے خباب رسول انٹرصی انٹرعلیہ دہم کونتے کہ کے دن ا ذمکنی رسوار دیکھاکہ آپ سورہُ فتح کی باربار تلاوت فرہارہے تے حس کو میں نے ذکر کیا ہے اور حفرت عبدا دیڑی عباس رضی اسٹر عند کا ارشار ہے کہ ایک سورت کا تھم تھم کرٹر عنامیسے نزدیک پورے قرآن کے بڑھنے سے مہر بد، ا درحفرت مجا بدرض ا الشرعة سي فتوى يوجها كياكه دواً وميول مي سيدايك نے سورہ بقرہ اورا ل عمران کو بڑھا اور دوسے مف مون مورہ بقرہ کواور رکوع، وسيده ايك مي طرح تعاكيا دونون براير مي ؟ فرما ياكر حسف مرف موره بقره كي تلادت کی دی افضل ہے ، اوراس الئے جلدی جلدی پڑھھنے کی ممانعت الی ہے اسى كوهذرمه كمية بوليني زى سے چيكے برصن احفرت عبدا ليٹر ينمستو درضى الشرعية سے تابت ہے کہ ایک شخص نے آپ سے عرض کیا کہ میں ایک رکعت میں فعل کو یر صنا ہوں آپ نے فرما یا کیا اسی طرح قرآ ن پڑھتے ہو یہ توشعر کا پڑھنا ہوا ے ٹک ویں فرآن پڑھیں گادمان کے تکے سے قرآن نیچے نہ ارسے اہلین حبةرآن دل مين بينظم جا آسے اور جگر كرليا ہے تواس ميں نفع موتاہم، اس کو کھی تیمین نے ذکر کیا ہے۔

علا فراتے ہیں کہ ترتیل سخب ہے بعی قرآن کو گرک کر تھم کر کڑھا در کرنے اور نہ کرنے دونوں میں سخب ہے ۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جواسس کے معنیٰ کو ہیں محمقاہے اس کے لئے مستحب ہے ، یہ چیز قرآن کی عزت و تو تیر کے زیادہ تریب ہے اور دل پراس کا اثر زیادہ ہم تاہے ۔

(۳۷) فصل غبار ، مستب سے کہ جب تلاوت کرتے وقت کس آیت رحمت پرسینج تواد شرتعالیٰ سے اس کے نفس وکرم کا موال کرے اورجب کسی عذاب کی آیت پرگذرے توعذاب سے بناہ مانکے یا یوں دعاکرے:۔

ام) نواوی فرلت بین کرمارے اصحاب کا مذمبسے کر حقب میں یہ تمام یا تیں مرز ماری برحو نماز میں برطیعے یا نمازسے ضارج کلا وت کرے وہ لوگ کہتے میں کہ اِمام کی نماز میں منفر دا در مقتدی کیا ہم متنب سے کیونکہ دعاہے اس لیے

سب برا برہی حب طرح سورہ فاتح کے بعداً مین کہتے ہیں ا دریہ جریوال ا دراسخارہ کوم نے مستحب قرار دیا ہے ہیں ا مام شافعی کا اورجہ وعلما درجم النڈ کا خرمب ہے ابعد امام ابوطیعہ رضی اسٹر صنراس کونا زفرض میں کمروہ فراتے ہیں ا ورحق جمہور کے ساتھ ہے۔ کے ساتھ ہے۔

(۸۸) فصملے مبت ر:- احترام قرآن کے بارے میں جو تاکیدا وراعتما کیاگیا ہے اس میں بہت سے غافل اور ناوا تف نوگ غفلت برتتے ہیں ان می سے تلادت قرآن کے وقت منسااور درمیان میں بانیں کرنا، لغوبولنا وغیرہ ہے اگرایسی ضرورت بین ایجائے کہ بول خروری ہوا ورمجوری ہو تو چیدا ں مفیا گفتہ بني ب، السُّرتعالي كارشاد ب وَإِذَ اقْرِي الْقُرْ الْعُرُ الْمُ الْمُ الْمُعَوِّ الْدُوالْمِتُونُ نَعَلَمُوْ تُرْحَمُونَ - اورجب قرآن برصاحالا كرے تواس كوكان لكاكرسنواور تا موش رم قاكم مرحم مود ا ورماسية كراس جيزى اقتداكيات جسكوابن ابي داؤدنے حفرت عبدالله من عرض كفت كان روايت كيا ہے كرجب ابن عرض ملاوست فراتے تھے تو درمیان قرائت می نہیں بولتے تھے، یہاں کک کر حتنا پڑھتا ہوتا يرط مرفارغ موصاتے اور تخاری نے معی این میسم میں روایت کیاہے ، احد يُنكلم عنى يعزغ منه ، اس كوكتاب التفسير أيت نِسَاءُ كُوُ حُرْثُ لكم " مِن ذكر فراليب، اس مي بالقول كوعبت طوريرا دهراً وهرا عبانا وغيره مبي سع كيونك لا وت كرف والاا دير تعالى سے مناجات اورسرگوشى كرماہے اوراسى ميں سے مہو اور فافل کرنے والی چیزوں کی طرف نظر کرنا ہی ہے اور دہن می پراگندہ ہوجاتا ہے۔ ا در ده تهم چیزی اس سلسلمی فری چی جن کی طرف نظرنه کرناییا ہے میسے امرد یعی بن بیاہے اروے وغیرہ ، کیو کم خو نصورت اروے کی طرف نظر الما صرورت شرعی حرام ہے چاہیے شہوت سے ہویا بلاشہوت ، فتنہ سے محفوظ ہویا زہو، علاء کے

نردیک سیح ذہب میں حرام ہے اورا مام شافعی سے اس بارے میں نقر کے ہے اورمبت سے علاء تھی اس طرف مگئے ہیں اوران کی دلیں النز تعالیٰ کا تول مصل ا لِلْمُوْمِينِينَ لَعُضُوامِنَ أَبْصَادِهِمْ "م يعى عورتون كحمم س بن كيوكست مع الطرك عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہوتے میں اورابسائنف مشكوك خيال كباماً تاب اوراس كے بارسي برائ كا خيال لا ناآسا ن بوماً ناسى ،اس ك اس کی فخرم عورتوں کی تحرم سے زیا دہ سے اوراس بارے میں سلف صالحین کے اقوال بہت زمایدہ موحود ہیں ملکہ سلف نے امروکی طرف نظر کرنے کو گندگی کے لغطسے تعبیرکیا ہے ، کیونکر شرعاً گندگی ہے لیکن خرید وفروخت کے و تت نظر کرنا ينا، دبينا اورتعليم وغيره توبه جيزي خرورتا جائز بي، ليكن ديكھنے والامحض بفرور دیکھے ادربرا برنظرندکر تارہے ۔ بہی حال استادکا بھی ہے کہ وہ خرور تا ڈیکھے ، ورنہ منہوت سے دیکھنا سب کے لئے حرام ہے اسی طرح حس طرح عام لوگوں کوعوری<sup>وں</sup> وغیرہ کی طرف نظر کرنا جائز بہیں ہے سوائے اپنی بیوی اور لونطی کے اور قرآن کی "للاوت کے وقت صاخرین محلس برایسی منکر حیزوں کا روکنا جا کرسے جن کا ذکر اوير كذر حكام المتقص يا بيم زبان سديا كيرول سي برا سمجه والسّرام روس فعصل منسوسر: - غيرزبان مي قرآن كي قرأت جائز نهن جا ع بي زبا ن الحبي طرح ا دا ہوتی ہو یا نہ ہو ، نماز میں یا غیرنماز میں ہولیس اگر کسی نے غیرزبان میں نماز کے اندر قرائت کی تونماز صحیح نہ ہوگا ،امام نوا وی ح فرمات بي كرسي بارا مذبه ورامام مالك واحد وداود الوحران المنذر

اورا مم ابوصنیعہ فرماتے ہیں کرنماز صبیح ہوجائے گی ، قامنی ابویوسف اور ایم محدر حمہا اللہ فرملتے ہیں کہ بیراس کے لئے سے جوعربی میں قرادت اجھی طسرح

نركزا موا ورجو معيك طريقيري قرارت كرسكان اس كيال ما ترزنهي يها له ربم) فصل مبسير: - قرآن محدك الادت قرارت سبع كے ساتھ مير ہ تفاق ہو گیا۔ ہے جا مُرنہ ہے ہسبعہ کے علاوہ جائز نہیں ا ورندا ن روایات شافہ کے ما کار قرارت جا کُرہے جو قرار سبعہ سے منقول ہی، ساتویں باب میں آگے اس کا ذکرآر ہاہے کہ نقباء نے قرارت شاذہ وغیرہ کے متعلق کیا فرمالیہے۔ ا ام نووی فراتے میں کہارے اصحاب نے فرمایاہے کہ اگر شا وقراُت کو نماز کے اندر را حا اگرعالم ہے تو نا رجاتی رہے گی اور اگرجا بل ہے تو نا زباطل نہ ہوگی اور م قرأت حكم مين شارنه وكك ، علامه عبدالبررجمة الشرعليد في مسلمانون كالجلع تقل فرایا ہے کہ قرارت شاذہ سے نازنہ ہوگی اور جو ایسا کرے اس کے سیھے نازنہ ہوگی ، علم انفراید کرمس فرارت شاذه کورط ها اگر حابل بویاس کی حرمت سے واقف نہ ہوتبا ویاجائے ،اب اگر *پھرا*عا دہ کریے یا عالم ایسا کرے سب کوتع *ز*ر کی جائے گی ، بیا ان کے کہ باز آ جلسے اور ہر شخص پر جواس کی قدرت رکھتا ہوا کا رکرنا ا ورمنع كرنا وعيره واحبب موكا ـ

فصلے : - جبکسی قراری قرات کوشروع کیا قربہ ہے کربرابراس قرارت میں راھے جب تک بات مرتبط ہوئی جب ارتباط خم ہوجائے قوقرارسعمیں سے

ذكرشيخ الاسسلام فى شرح كمتاب الصلوة وشَسَى إكَّانَّه بَرَالسَخْسى فى شرح جامع الصغير رجرع ابى حنيفة الى قولها ـ اسى كآب بى ددسمى جگر نصح بي قال ابن ملك فى شرح المناد اكاصع اندرجع من هذااليول كما دوالا نوح ابن مربع .... وهوا ختيا والقاضى الى زيد وعامة المحققين - انتهى

ئه الم الوحيفرمنى النرعذا بين وكك كم غيرزيان من اگرتر آن مجيزنا زكه اغدر برحه اكيا تو ما دجدا كرّ بوجائ گ، اس ول سے رج ح فرايا ہے ، جيسا كه مولا اعبدا كئ فرجى محلى رحمة الشرعيد نے احكى النفائس فى اوا دا الاذكار لبسال الغارمس بى مفعل بحث فرما كمروق علوازيں -

جى پرجا ہے قرارت كرے ديكن ايك مجلس ميں اولى اور افضل مي سے كرجو شروع كرسے الله كرسے كا

(۱۲) فصل نباسی : علما و نے فرمایا ہے کہ موجودہ ترتیب قرآن کے مطابق قراءت اور تلاوت کی جائے مثلاً مورہ فاتح ، مورہ بقرہ ، مورہ آل عمران وغیر و امام فووی فرماتے ہیں کہ ہا رہ بعض علاوتوا فع نے فرمایا ہے کہ اگر سبی رکعت میں کہ نے مورہ والناس پڑھی تو دو مری رکعت میں مورہ بقرہ بڑھے اوراس نبایر ہا رہ بعض اصحاب کا یفتو کی ہے کہ مستحب ہے کہ جو مورہ بڑھی گئی دو مری رکعت میں اس کے بعد والی موجودہ ترتیب قرآن ہے جو حکمت برمنی ہے والی موجودہ ترتیب قرآن ہے جو حکمت برمنی ہے والی موجودہ ترتیب قرآن ہے جو حکمت برمنی ہے میں لائق ہے کہ اس برعمل کیا جائے اوراس کی دلیل موجودہ قرتیب قرآن ہے جو حکمت برمنی ہے کہ نام اللہ اللہ الرکسی جگہ مستقنی ہو جیسے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں مورہ والد مربورہ اور مربورہ دم رائی نام عید میں مورہ ق اور کورہ افتر تا اسام

لععلم داحون للآتفاق قرآن مجيركوقرأة مواتره لمنتقبي اورفراتي يرتواترقراء سبدكا بوجمور مانتة بي ده تواتر الرُ قرأت مبعدكا ب جواً تخفرت صلى احترطيرهم تك اس كى اسفاد سيح نبور ب كُنويم امنا دقراء تبعيركت قرادت مي موج دجي جوخراتعاد سي المح مني برمعي بي اس ساير الكرجاعية قراء فة داءت مبدوغيره يراجاع نقل كياب كريموا رأيس بي موار ودي بي جي يرمتور درادكا الفاقب چقران تعدد فیتوں کے درمیان یا یاجا آہ دی قرآف مارے رسول می انٹرعلیہ فلم برازل مجلی ا ورج مصاحف س لکھا ہواہے اورا حکامات شرعید پڑشتی ہے اور معجزہ ہے اور آنحفرت ملی الشرطيد فل ے کے کرائ تک برزار می توار کے ساتھ نقل بھو قادور الدت بوتا چلا ارباہے دہی قرآ دہ کو کر قرآن کا موانی عرست اور رسم عثمانی کے ہونا مزوری ہے ورز دہ قرآن نہوگا۔ تعصیل اس کی پیع جيساكهاً حبِّ آنقان سيحكة بي : لاخلاف ان كل ما برص الغرّاك يجب ان يكون متوا ترا في اصله واجزامُ الخ، فعانقل احادا ولويتواتَّويقطع ماندليس من القرآن ، استمام مغرى كاخلاص يدب كنقر اسلام كمخاعت كمايل سي تعريج موجدت بالحعوم" فتح القدير مي كما ولئ مودف درعايت قواعد قرآني مي الكر عاجزے تواسكوميا ہے كروات وون يں اس كى كويوداكرتے اورتعليم حاصل كرنے بس لگ معافورز اس كى مازمائز ربه كى علام جرى كا رشادي من لعرجودا لقوال فعواتم يعى جرّاً له يح مرع كساتين يراصاب ده كم كارب اور انخفرت صلى المترعيدة م كالرشادب وُرَبُّ مَّا لِى العَّلَانَ وَالعَرْآنُ يلعن اصلاى الحدث سعمى اشاره كليسير والسراعلم

آی سے یا سنت نجرس میں رکعت میں قل باایہاا لکا فرون اور دوسری میں قل ہوا لٹر احدیا وترکی نازمی سیح اسم ریک الاعلیٰ ، دوسری میں قل یا ایباالکا فرون اوترسری مین فل موالته احدا ورموز تین کارط صنا تابت سے اور اگر ترتیب کے مطابق نریط صا جائے بلکہ ایک مورہ پڑھی جائے اوراس کے بعدوالی نریر ھی جائے یا ترتیب کے خلا ا بك سوره كوروها بعردوسرى ركعت من اس سي قبل يرها توسى ما ترسيدا وراس بارس بن أنا رصحا بركترت سع موجود بس مشلاً حضرت عمرض الشرعز في بها ركعت مِن موره كهف يرضى ادرد وسرى مين موره يوسف ، البته على دسلف كى ايك جماعت ترتیب مصحف کے خلاف پڑھنے کو کمروہ کہتی ہے ، ابن الی داؤڈ نے حسن سے روایت کی ہے کہ وہ اس مات کو مگروہ سمجھتے تھے کہ کوئی ترتیب قرآن کے خلاف نمازمیں طریعے اورحفرت عبدا سراب مسعود رضی استرعن سے استا وسمع کے ساتھ مروی سے كآب ہے نوی پوچھا گیاکہ ایک محف قرآن محید کو اللہ پرطقتا ہے نعی ترتب موحود ہ کے خلاف نواک نے فرمایا کہ ایساا مط قلب والاکرسکتاہے، اگرکوئی کلاوت قرآن یا قرارت قرآن آ نرسے شروع کرے اول تک آئے توابساکرناسخت کمردہ اور منوع ہے کیونکواس سے اعجاز قرآن کی مہتسی خوبیاں ختم ہوجاتی ہی اورترتیب میں جو حکمت ہے وہ مباتی رستی ہے ، جنا نیر ابن ابی وادر نے ابراہیم تحتی سے روایت کی ہے اورامام مالک سے بھی، یہ دونوں بزرگ ایساکرنے کوسخت كروه اورمعيوب سمجعة تعه، الم الك فراق تقع و خذاعظيم البشرآخ قرآن سے محوں کو تعلیم دنیا سبترہ جواس گذشتہ صورت میں منس آیا ہے ، کیو کم مملف زما ذوں میں اس طرح پڑھا یا جا ناہیے ، جس کا مقعد محف حفظ کی سہولت سیے ا در کومنیں -

رربط میں-(۲۷) فصل نمستام ، - قرآن مجیدی تلاوت فرآن مجیدد یکو کرکرنا زبانی برط مصف سے زیادہ افضل ہے ، کیونکہ قرآن مجد کا دیکھنا بھی عبادت ہے ، امام فودی فراتے ہیں کہ ہارے اصحاب میں فاصی صبن اورا مام غزالی شنے صحابہ کک کا نام لباہے کہ وہ قرآن مجد کو دیچھ کر بڑھنے کو افضل فرماتے ہیں اور ہی بات ابن ابی داؤد سنف سے نقل فرمائی ہے اوراس میں کوئی اختلاف منہیں سے اگر بید کہا جائے کہ دیکھ کر بڑھنا اور زبانی بڑھنا ان دونوں میں زبانی برط صفے میں کسی کوزیا دہ ختوع طاری ہوتا اور زیادہ مذہ ہوتا ہے تو یہ چیز حالات کے اعتبار سے ہوگی اور بہتر خیال کی جائے گی اور سلف رحم مالئے سے حومنقول سے وہ انفیس حالات برمحول ہوگا بعنی جس کو دیکھ کر زیادہ ختوع و خصوع بیدا ہوگا دہ دیکھ کر کر سے اور جس کو زبانی زیادہ مزہ آئے وہ زبانی خصوع بیدا ہوگا دہ دیکھ کر کر سے اور جس کو زبانی زیادہ مزہ آئے وہ زبانی کے سیر

(۱۳۷) فیصل نمستا کمر : قرآن محید ایک جماعت کے ساتھ کلاوت کرنے اور سامعین کا بھی موجود ہونا مستحب ہے اس کی فضیلت بر بھی لوگوں کو ابھارا گیا سہ بہت ہوں کو گوں کو ابھارا گیا اس کے بہت سے دلائل ہیں اور سلف اور فلف کے اعمال سے بھی اس کا تو سامی اس کے بہت سے دلائل ہیں اور سلف اور فلف کے اعمال سے بھی اس کا تو سام ملتا ہے ، جناب ربول الشر صلی الشر علیہ ولم نے فرایا کہ کوئی ترم فرونی موایت کرتے ہیں جناب ربول الشر صلی الشر علیہ ولم نے فرایا کہ کوئی ترم السر کے گھروں میں سے کسی گھری ہیں جنے ہوتی کہ السر تعالیٰ کی کتاب بھی آلات قرآن مجید کری اور اس کا درس ویں اور معنی بیان کریں گر صال یہ ہے کہ ان پر تران کو دھانب لیتی ہے اورا دیڑان کا ذکر این سے کہ این کو دھانب لیتی ہے اورا دیڑان کا ذکر این سے اورا دیڑان کا دکر این سے کہ این کا دی سے دور جمت ان کو دھانب لیتی ہے اورا دیڑان کا دکر این کا دی سے کہ ان کو دھانب لیتی ہے اورا دیڑان کا دکر این کا دیکھوں کو دھانب لیتی ہے اورا دیڑان کا دکر این کو دھانب لیتی ہے اورا دیڑان کا دکر این کو دھانب لیتی ہے اوراد گون کو دھانے کا دور جمت ان کو دھانب لیتی ہے اوراد گون کو دھانے کا دور جمت ان کور دھانب لیتی ہے اوراد گون کو دھانے کا دور جمت ان کور دھانب لیکھوں کو دھانب لیتی ہے دور کور سے دور جمت ان کور دھانب لیتی ہے دور کور سے دور کور سے دور کور سے دور کور سے دور کی میں میں کور کور سے دور کور سے دور کور سے دور کور سے دور کور کر سے دور کور سے د

یاں کے دوگوں میں کرتاہے بعنی فرشتوں میں کے

ا سکینے کے معی میں کی ادر خاط می کے کاس کے سبت دنیائی خوامش اور مامری الشرکا فوف دل سے کی جاتا ہے اور اسکی قوانیت دل میں سیدا ہوتی ہے۔ اصلای

اورحغرت معاوريض النرعزسي مردى سي كرحبّاب دمول التمحلي الشر عليد دلم ايك طفة يركذرك اورفرا إكتم لوككس كئ بمن الم عليم الم عليه على الماكم ہم لوگ اسٹرے ذکرے سے اکٹھا ہوئے ہیا دراسلام پر مرایت دینے کی وج سے ا دراحسان کی سایرحدوننا کررے آپ نے فرا یا کحفرت حسر ل اے اور محمد کو خردی کرا سرتعالی اینے فرشتو سے ساتھ ان برنو کرتا ہے بدروایت حسن اور صیح ہے اور کھی بہت سی احادیث اس بارے میں آئی ہیں ۔اور دارمی نے اساو کے ساتھ ابن عباس رضی اسٹر عنہسے روایت کیا ہے کہ حناب رمول انسر صلی مشر عليه دم في ولاي بي كوس في ايك آيت كماب الشرر كان لكا ياس ك اي تيات میں ایک نور ہوگا ۔ اوراین ایی وا دُ دنے روایت کیا ہے کہ ابو در دا درخی انسرعن قرآن مجد کا کرس دیتے تھے،آپ کے ساتھ بہت سے لوگ قرآن اکٹھا طور بر يرطصف تق مدا درا سن ابي داود دف اكتمام موكر قرآن برطصف اوردس دي ك بهت سے افاضل سلف اورخلف اورقفنا ہ کا ذکر کیا سے ، حسان بن عطیر اور ا وزائ کے فرمایاہے کرسب سے پہلے جس نے کتابوں کے پڑھنے کا طریقی مسحد دختی مين ايجادكيا وهمشام بن إسماعيل تقع جوطيف عبداللك كياس سنج عقه -ا ورده جوابن ابی دا دُرف روایت کیا ہے ضحاک بن عبدالحن بن عزرف سے کم انعوں نے اس طریقی درس کا انکارکیاہے فرماتے ہیں کہ میں نے ایساد کی صلیع ا ورنساہے ا درنراصحاب دمول انٹرصلی انٹرعلیہ و کم کومیں نے یا یاہے میں نے کی کوایس کرتے ہوئے مہیں دیکھا ہے اور دمہب سے ردایت ہے کرا م) ما لکے سے میں نے یو چھاکہ آپ کا کیا خیال ہے ایسے لوگوں کے بارے میں کہ لوگ جمع ہو کرا کی ہی سورہ کو برط صفے ہیں اور کھرائ کو حتم کرتے ہیں ۔ امام مالک حف اس کو برام بچهاا دران کا رکیا ،ا در فرمایکه ایسالوگ نه کری بلکه بهونا پیرما ہے م کم

ایک آدی دوسے رپوطے ، پس بران دونوں کا اکارگرنا سلف اور خلف کے خلافے
اور فرایا کہ دسیل کا جوا فتصا ہے وہ متر دک ہے اورا عماد تو اس کے استحباب یہ بہتے
میسا کر گذرا ، لیکن محت طور پر بڑھنا کواس کے سنسروط ہیں جو ہم نے دہیا ذکر وہ نے
ہیں اس پرخیال رکھا جائے ، البتہ اکھا ہو کر بڑھنے پر بہت سے نعوص آئے ہیں
جیسے آئے فرت صلی ادیٹر علیہ ولم کا ارشا دکر کسی نیکی کے کا پرکسی کو آمادہ کرنا، بنا امثل کرنے والے کے تو اب کے ہے اورا آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ کسی آدمی کا کہ سے
معلی ہوایت یا جانا سرخ اونط سے مہتر ہے ، اس کے بارے میں بہت کی مدشیں
موجود ہیں ، نیز اوٹر تھا لی کا ارشا دہے تھا و کو اُن علی ارتباط تھی خلاصر کو اس

رمم) فصل نبهم: - تعسراً نَ مِيدركا دَوركنا -

اس کی یہ صورت ہے کہ ایک جما عت اکتھا ہوکر کچھ لوگ ایک پارہ یا کم کچھ حصریط عسب بھر طاموش ہو جائیں اور دوسے روگ و پاس سے برط عیس جہاں بہلے وکو ک نے مقا تعنی جھوڑا تھا بھراور لوگ اک طرح بڑ عیس تو یہ جائز ہے اور بہترہے ، ا مام مالک سے اس طرح بڑھنے کے بارے میں فتوی بوجھا گیا آو فرایا کوئی مضائعة نہیں ۔

 41

اس خیال سے مبترہے اور مس کوریاد کا خطرہ نہوا می کو لمبند آواز سے پڑھنا ہی مبتر ہے کیو کراس پرزیا دہ عملد رآ مدہے اوراس وجہسے بھی لمبندا وازستے پڑھنا ہی متر ہے کہ اس سے دوسے کو ملی فائدہ پہنچا ہے، حرف اپنے کوفائدہ بینجنے سے دوسر كوكلى فائده بنخيا زياده الحطاسي اوراس سه آدمى كاقلب بدار موتاب اورقران یں غور و فکر کا موقع ملیا ہے ، میندجاتی رہتی ہے اور ملندا وازسے مرحصے میں نشاط زبا ده بختاہے اورووسروں کو بھی رعبت بیدا ہوتی ہے اور عملت دور ہوتی ہے ، س ان امور کے ارادہ کے ساتھ زورسے پڑھنا زیادہ افضل ہے ، جب ان میوں کے ساتھ قرآن پڑھا مائے گاتوا جرمی تھی اضافہ ہوگا ، ا مام غزالي فراتے ہیں کہ انفیں دیجوں کی بنا پرسم کہتے ہیں کہ قرآن دیکھ کر پڑھنا زیادہ سے ہیں ہے نفس سُلا کا حکم۔ یوں تو آثار مبت زیادہ موجود ہیں جن میں سے کچھ م ذكركررس إلى السيح مي حضرت الومراره رضى الشرعن سے تابت سے فراتے مي كرمين خباب ربول الشرصى الشرعلية وتم سيسنله آب فرائے تھے كوالشرتعالیٰ نے کوئ چیزرضامندی سے نہیں سی بیغیری قراءت کے برابر حکے بیغیر خوش آدازی سے قرآن پڑھے کارکر، برمدائے تعالیٰ کوبہت سندہے ۔ ابوموسیٰ اشعری کے سوایت ہے کہ جناب رہول ادس صلی ادسی اسٹرعلیہ ولم نے آپ سے کہا کہ تچھ کو واؤ د کے مزامیرس سے مزادعطا کیاگیا ہے بعنی جیسے دا دُدُّ کونوٹن آمازی دی گئی تھی تھے بھی اس سے خوش آوازی کا حصر عطا ہوا ہے ادرایک روایت میں اتناا ور تھی آیا ہے آپ نے فرا اکر اگر تو د مکیتا کوب میں تیری قرادت کورات گذشته من ما تھا ففالدین عبیدرضی الٹرعنہ سے روایت ہے کہ حباب دمول الٹرصلی الٹرعلیہ دلم نے فرما یا که خوش آ وازی سے قرآن مجدر طبیعنے کی جانب اللّٰر تعالی کانے والی عورتوں کے گانے سے زیا وہ کان لگا گاہیے ا درلسپندکرتا ہے ا در بھی ا بوموئی رخی انٹرعنہ

سے مردی ہے کہ جناب رمول الٹرصلی الٹرعلیہ کا لمے فرمایا کمیں رفقا انتروں کی آواز کو حب و ہ گھروں میں داخل ہوجاتے ہیں تو نہیں ہو یا نتا مگر قرآن کے ملبند آوا زسے اسینے گھروں میں را توں کو پڑھنے کی وجہسے میجا ن جا تا ہوں کہ یہ ا سے مگریس اور تعرجب دن موتا سے تو تعول جانا ہوں رمن کم ونحاری) اور حضرت برادبن عازب رضی ادیترعنه سے مروی ہے کہ حناب رپول ادیثرصلی ایشرعک دلم فرایا ہے کر آن کونوش اوازی سے رط ماکر واورا بن ابی داود حضرت علی رضی ا دیڑھنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انفول نے مسجد میں لوگوں کی آ واز کا شورسنداجو قرآن پڑھەرسے تھے توفرہا یا مبارک ہوا ن لوگوں کو کیونکہ رسول ایٹرصلی ایٹر علیہ ولم کے نزدیک ایسے لوگ زما وہ مجرب تھے ، غرض زورسے پڑھنے کے بارے میں مبت زیادہ احا دست کی ہوئی ہیں ادر صحابہ و مابعین رضی ادلی عنم کے اقرال ا مدافعال بہت زیا دہ ہیں اور مشررمی من کامورد ومی سے کدریا اور د کھادے سے نہوا درنہ لوگوں کو اس سے کلیف ہونہ ناز دغیرہ میں گڑا بڑ ہوتی ہو کیونکا س بنايرسلف رحمم الترف آبمسته يوسط كوكهاسي مبياكه اعسن يشف فراياكس ابرامیم کے یاس گیادہ قرآن محیدد کھ کر برطور سے تھے،ایک اُدی نے آنے ک اجازت چاہی تواسی فرآن کوندکردیا ادر فرالماس میں مضائق نہیں ۔ یں بروتت پرطره سکتا ہوں ۔ اوراسی طرح حفرت ابوا بعالیہ سے مروی سے کہ بی اصحاب رمول الشمعل الشرعليرو لم كركسا تقديمها بوا تقاان بي سدايك صا نے کہا کہ میں نے رات اتناہی پڑھاا ن لوگوں نے فرما یا کہ تہا را حصرا سی قدراس میں تخاا ودان بزرگوں نے مدیث عقرین عامرونی ادلیجنہ سے استدالل کیا ہے عقبة فرطستے ہیں کہ میں نے جناب رمول اسٹر صلی انٹر علیہ ولم سے سناہے کرقراً ن زودسے پڑھنے والا علائیہ صدقہ دینے والے کے مثل ہے ا ومغنی طور برقراً ن

41

پوصے والامخفی صدقہ دینے والے کے مثل ہے ،اس کوا بودا وُد، ر ندی
نسانی نے روابن کیاہے ، ترمذی نے اس صدیث کومن کہا ہے اور صدین
کے معنی یہ بیان کے بین کر جمعی آ ہمنہ قرآن بو صناہے وہ اس شخص سے
انفسل ہے جو قرآن زور سے بر صناہے کیونکا بل علم کے نزدیک صدقہ بھیا کردیا
انفسل ہے علائیں صدقہ کرفینے سے جبانچ اہل علم کے نزدیک صدیث کے ہم معنی
انفسل ہے علائیں صدقہ کرفینے سے جبانچ اہل علم کے نزدیک صدیث کے ہم معنی
بین ناکرآدی عجب اور ریاء سے معنو ظراب ، کیونکہ جمل بومشیدہ طور سے ہوتا
ہیں ناکرآدور سے برط صف میں کوئی خطرہ ہم تو زور ورسے نہ برط صنا جا ہے اور
ہرکمیف اگر زور سے برط صف میں کوئی خطرہ ہم تو زور ورسے نہ برط صنا جا ہے اور
ہرکمیف اگر زور سے برط صف میں کوئی خطرہ ہم تو زور ورسے نہ برط صنا جا ہے اور
ہرکمیف اگر زور سے برط صف میں کوئی خطرہ ہم تو زور ورسے نے برط صنا جا ہے اور
ہرکمیف اگر زور سے برط صف میں کوئی خطرہ ہم تو اور درا کر کر اگر زور سے نہ سے اس میں تا کہ میں خلالے ، خلف
ہرط صن تو جم سے کیونکو اس سے دو میں دن کو بھی فا کہ ہم ہوتا ہے ۔
ہرا میں تو جم سے کیونکو اس سے دو میں وار نباکر کر چھنا سلف ،خلف
ہوئی صحابہ و تا بعین جو کا ۔

اس بات پراجاعت اورتهام علماء امصارکا قول سے کہ قرآن مجید کو خوش آوازی سے برط حاجات ، اس بارے میں علم اسکے اقوال اورا نعال اننے زیادہ ہیں کہ جن کا استعصارک امشکل ہے ، اس سے اس سے ان سب کے ذکر کرنے سے ہم بے نیاز ہوجاتے ہیں اور برحدیث تو بہت مشجورا ورعام طور برطائے کے نزدیک تابت ہے کہ خیاب رسول انٹر صلی انٹر علیہ کو کم ما اوازی کے معالمے دریات دو، اس طرح کی تمام روایات گذشتہ نعول یا ذکر کردی گئی ہیں ، مثلاً حریث من احدیث عدن بالقرب آن خلیس منا۔ دکر کردی گئی ہیں ، مثلاً حریث من احدیث عدن بالقرب آن خلیس منا۔ وغیرہ ، برمطلب ہے کہ جو قرآن کو خوش آوازی سے نربط سے اور مخارج و محدود ن کی کم مثنی کی رعایت نہ کرے وہ ہماری سنت پر منبس (رداہ اور واور کرنے برو

45

جید) اور حدیث برا درخی الشرعند میں ہے کہ میں نے سنا کر درمول الشرحلیٰ لنٹر علیہ کے میں اسلامی میں الشرحلیٰ لنٹر علیہ کے میں نے آہیے علیہ وہ خوش آواز کسی کونہیں مسئا درنجا ری وہم) درا وہ خوش آواز کسی کونہیں مسئا درنجا ری وہم)

علادتم النرف ان بي روايات كى بناير فرمايا سد كروش أوازى سے ترتيب كرسا تقرّان كايرهنا مستحب ہے حب كم كرزاة كى حدسے مذكلے ، كھينج ما كم اورخواه مخواه آواز کو گھٹا برجاکو اگرزیادتی کردی اورکوئی حرف دب گیا ما راح كيا توحوام دركن لنسع قرآن يرطفنا تواكد مجدامام شافعي فرات بي كري اس کو کمروہ سمحقا ہوں لیکن انعیں سے ودسری مجرمنقول ہے کہ کمروہ نہیں سے نودي فرماتے من كرمارے اصحاب كاكمناہے كريه دو تول نئيں ہيں ملكہ اس ميں تفصیل ہے دہ یہ کہ اگرزمادتی ایسی کردی کہ صدیعے کا وزیج گیا تو مکروہ ہے اور اگرصسے با در نہیں ہواتو مروہ نہیں ہے قاضی القضات علامہ اوردی رحمالتہ نے این کتا ب حاقتی میں فرمایا ہے کہ ج قرائت الحان موضوع کے طریقہ راس طرح موكه لفظ قرآن ابنے صيغه اور حركات سين عل جلس يا ايسے طور يرالفا ظادا يو كربعض لفعامشته برحائي اورمعنى يوافر يطملت توحوام بوكا ورقارى وانشجها جائے گاا ورسننے والے گنہ کا رم ول کے کیونکائی طالت میں بنیج قوم سے کی کی <sup>خاب</sup> عدول بوگا، حالانكا دسرتعالىٰ كارشادى، تُرْاَناْ غَرْبِياْ عَيْنِهُ وَيَعْجُونِ " ہاں اگر لحن ایسے طریقہ بریم کہ الفاظ اپن جگر برصیح رہی اور قراً ن ترتبل کے ساتھ م و تومباح ہے کیونکرانسی صورت میں الحان کے اندرزیادتی محض خوش اداری کی بنا پر ہوتی ہے ، الحان محرمہ ایک سبی مصیبت ہے کہ تعفن جاہل اسس کو جنازون ا ودمحفلوں میں پڑسصتے ہیں جوبدعت محرمہہے مہرسننے والاگنہ کارمز آہے اورحب كواس كے از الرير قدرت بوده نداز الركرے توده مبى كھلام واگذام كار موكا۔ امام شافئ مخقورنی کے اندر فرماتے ہیں کم میں صورت سے قرآ ان عمرہ طور کہ برط منا ہو سے بہترہ اور میں حقدا ورتح تن کوب ندکر آبوں، اہل لعنت جب صورت بالقرارۃ کہتے ہیں تواس سے مرادیہ ہوتی ہے کہ اس نے کوئی حرف دبایا ہیں اور جب بولتے ہیں" فلان بقراً بالتحزین" تواس کے معنی یہ ہوتے کواس نے رقت آ میز طریقے پرزم آ وازسے پڑھا اور ابن ابی واؤد نے سند کے ساتھ ابوہ بروہ فرائٹ کو تنہ سے کہ مخصرت صلی اسٹر علیہ و کم نے اِفاالشمن کورٹ کو رونے کو مقبل آ وازسے پڑھا ،اور من ابی واؤد میں ہے کہ ابن ابی ملیکہ سے کہا گیا کہ جوش آ واز ہمی ہے کہا مدے میں آپ کا کیا خیال ہے فرمایا کھی قدر خوش آ وازی ممکن ہو کردے ۔

ر، ۲۰ فیصلے نمب<sup>ین</sup> ر: نوش اوازی سے قرابت قرآن سنحب ہے۔ ما ننا چاہیے کرسلف کا ایک بڑی جماعت قرآ ن کوخوش آداری سسے يطعصنه كاحكم كرتى تقى اورلوگ اس كوسنة تھے يمتفق علياستحاب اورسي عادت ایتھے لوگوں اور عمادت گذاروں کی رہی ہے اور جناب رمول الشم الی لنز علیہ دلم سے می ایسا ہی تا بت ہے ، حفرت عبدا دلترین مسو درخی ادلتر عنہ سسے روایت ہے کہ تحفرت صلی السّر علیہ و لم نے مجھ سے فرمایا کو مجھ پر قرآن کو پڑھو مِي نِهِ عِن كِيا يار بُول الشُّرِي آب كُوقراً ن مسنا وُ ، درا خاليكُوتران أني یرا تراسه ؟ آب نے فرمایا میں اسینے علاوہ دوسے سے قرآن سننے کو زیادہ فجھا سمجھا ہر ں ،اس کے بعد حفرت عبدالٹرین مسود نے سورہ نساء کی آیت کو**ڑھا** اورحب آپ بمال آك يمني فكيف إذا جننا مِن كُلّ أُمَّةٍ بِسَبِهينِ فَوَ جُمْنَابِكَ عَلَى هُوعُ لِا عِ شَرِهِ فِي أَهِ ترجمه: يصركيا حال موكا حب بلاوي كرم برامت مساء حوال كين والاا وربلاوي كتحقيم كوان لوگوں يرا حوال بتانيولا

توخاب دمول الشرصلى الشرعيب ولم في فرا ياب بس كر، عبدالشرن مسودة فراتے ہیں کہ میں آپ کی طرف متوجہ ہوا تو دیجھا کہ آپ کی دونوں آ بکھوں سے آنسو جاری تھے دنجاری و کم ) اور دارمی دغیرہ نے ابی مسندسے حفرت عمرت الخطاب كااوم سى اشعري سے يفروا ماروايت كيا ہے كم اے مونى مم كوم ارسے رب كى يا د دلا و تو ا يومويٰ نے قرآن كورط ها، اس سلسله مى كثرت سے آتا رصحابه مقول ہيں ا ورصالحین کی ایک جاعث پڑھنے والوں سے سوال کرکے سمناا ور دیں اسے حست مو کے اور علمار نے مستحب قرار دیا ہے ککسی محلس کا افتداح یا صدیث نوی کے برط صفے وقت قرآ ن خوش آ وازی سے سردع کیا جائے ، قاری کے لئے کراس محلس کے منامب آیات سے آغاز کرے اور کیات ایسی ہوں جوالٹر کے خو<sup>ف</sup> كويادد لائيں اوراس كى رحمت كى وسعت ساھنے كردسي تزك دنيا اورا خرت كى عبت بیداکرس ا درسترن اخلاق کے صول کا حذربیدا ہو۔ رمی فصر ایم مرس : قرآن مجد کے برط صنے دالے کو ضروری ہے کہ جب وہ وسط مورہ سے پڑھنے کی ابتداکرے یاغیرمورہ کے آخریٹھرے نوجا ہے ک الیں جگہسے شروع کرے جو اوراکل) ایک دوسے سے ملاہوا اورمراوط ہو تھم اجآ ا در وتف بوتواليسے ي كلم برا وراعشا را دراجزا دكا يا بندنه بونعني دس آيات يا كھ ا ترا ، قرآ ن می کویر شیعے کیونگر ایسا کرنا کہی کام مربوط کے ومعاسے ہوگا ، جیسے السُّرِتُعالَىٰ كَ قُول وَالمحصَنَاتُ من النساء - وَمَا أُبُوكُ نَفْسِى - فَمَا كَان جَوابَ تُومِهِ \_ وَمَن يقنُت منكن بِللهِ ورُسولِم \_ وَماانُزُ لْنَاعَلَىٰ قَوْمِهِ مِنْ جندِمِنَ السَكَاءَ \_ إِلَيْهِ يُورُدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ - وَبَدَ الْهُرْسِيئَاتَ مَا عملُوا۔ قَالَ فَهَا خطبِكُمُ أَيُّهَا لِمُرْسَلُوْنَ -كَنَ الِكَ الاحْزَ اب-وَاذْ كُرُواللَّهُ فِي ٱيَّامٍ مَعْلُ وْحَاتٍ - ثُلُ حَلْ أَنْدِيثُكُمُ بَعْيُرِمِن وَالكَوْمِ وَ

سه برمعیت بداکرده جابل قاری اور و فائی به گرایی فاعی بر می کوی دنداداور عالم می اس بی ست اور آن خفرت ست با بدی با بری مولوی جب و فظ کهنا اور تقریر کرن کور ابرتا به تواتباع سنت اور آن خفرت می است اور آن بری از در صرف کرتا به فیک مزورت بی بین بی ادا کرنا اس طرح نظر انداز کرجا با به کرکوی ناز جن آب که اس مست کی مزورت بی بین بی بین از برای اور جند آیات و در مری جگری براه کر بوجه به کاکرک ناز ختم کردید به ما لا کی اتباع سنت بی که علاء اصول نے فرض اور واجب کها به ، ناز بطراتی سنت اواکرنا می می نازید اور مات برد با برای کرسکتا به توانیا سنت کی رعایت زکرنا ما زک و وزن کو اور نماز کرحن کوختم کردییا به بالد نمازی کرا بهت بدا بروجاتی سنت کی رعایت زکرنا ما زک و وزن کو اور نماز کرحن کوختم کردییا به اور ند اب یا دکرسکتا به توانیا شخص معذور سه دای مورد تون کا در خواد که او نی مورد و کها و کرنا بر مهان پروجات و ای مورد و کرنا بر مهان برد و می کرنا به توان کوفتم کرنا بر مهان برودی کردیا جو توان کو افظ قرآن سها او دامات به می کرنا بهتر موان و خوات و الساء دامات امن کرنا بی موان و خوات و الساء دامات امن کرنا بر موان و خوات و الساء دامات امن کرنا و می کرنا بی مورد و می کرنا بر موان معمل بین مورد می مورد و می است و الساء دامات امن در می کرنا بر موان معمل بین مورد می کرنا بر موان معمل بین مورد و می است و الساء دامات امن و در از قران می کرنا بر موان معمل بین مورد می مورد می کرنا بر موان معمل بین مورد می کرنا بر موان معمل بین مورد می مورد می کرنا بر مورد است و الساء دامات امرود می کرنا بر موان معمل بین مورد می مورد مورد می مورد مورد می مورد مورد می مور

(۵ م) فصل غيه مرد بركن صورتون اورحالات مي قرآن رط صنا كرد اس وں توقرآن مجد کا پر حسنا مطلقاً لِسندر وسے ، البتہ معض حالات میں شریعت نے اس کے پڑھنے سے روکا ہے جس کے دلائل کونظرا خا ذکرتے ہوئے معض ان مالات ا ورصور نوں پراکتفاکیا ما آہے ،حالت رکوع وسَج وا دَّرْشرم سِ قرآ ن کا (بقيرمانيه هي) اورنقيه كازول مي والسماء والعادق سے موره والناس كرم عقارب ادر بعدى فجرنازى بيل ركعت مي المتعنويل سعبة اوردوسرى ركعت مي حل اتى على الانسان كرمية وطعاكرے - ناز جعمي ميل وكعت بي مسلح اسم دبل اور دومري بين هل اتا الد حديث الغاشبديا مورة جعدا ورمنا فقوت بى يرطمنا آنخفرت صى الشرعيس استابت اس كے خلاف كرنے ميں نماز تزبوجائے گا گرمو گى كروه كيونكر خلاف سنت ہے ۔ خليف دوم حزت عراب الخطاب رض الشرعذ في اسي تمام مكام كريكشتى فرمان مع جاكه تمهار كامون م سب سے زیادہ اہمام کے قابل میسے رز د کی نمازہے ، جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے اینادین محفوظ کردیا درم نے ناز کومنائع کردیا وہ دوسری چیزوں کوبررم ادل ضائع کوسگا فہرک نمازاس دقت پڑھوجب سابہ کم سے کم ایک شن تک ہوجائے ، ععرکی نمازا لیسے وقت پڑھو كة خاب وي المرون من اور موارد و فرس ياتين فرس خود بي على سك من الم ادر مغرب کی نماز آ صاب غروب بوتے ہی پرا معوا درعشاء کی نماز شفق غائب ہونے کے بوت ایک نزائ رات تک پڑھو ، جشخص عشا درشھے سے پہلے موجائے خداکرے کراس کی آ کھوں کو كبي أرام ربط ، اورصع كى كازايد وقت يرط حوكة ارس تنظيمون -

فرسخ تین میل کی مقدار لعنی بر کل حیر ساور شفق وه سرخی جو میجا درشام کوآسان کے کناروں پر دکھائی دی ہے ، اوقاتِ نماز جواوپر ذکر کئے کئے ہیں اس کا ماجذ موطا آگا الک م کناروں پر دکھائی دی ہے ، اوقاتِ نماز جواوپر ذکر کئے گئے ہیں اس کا ماجذ موطا آگا الک م اور شاہ ولی اسٹر محدث دہلوی کی کمآب" ازالۃ الخفاعن خلافۃ الخلفاء وغیرہ ہیں — احباری برط صنا کردہ ہے البتہ قیام میں جائزہے، اسی طرح مقدی کا ما زاد علی الفاتحہ
(یعن سورہ فاتحہ کے علادہ کا) پرط صنا جہری نماز میں کروہ ہے جبکہ اٹما کی قرات
سے، اسی طرح باخانہ، پیٹیاب کی جگہوں میں اوراو نگھ میں کروہ ہے، اور جب
قران کا پرط صنا گراں گذرے تب بھی ، اور خطبہ سننے کی صالت میں بھی کمروہ ہے
ہاں جو خطبہ نہ سنے اس کو کمروہ نہیں ہے بلکہ مستحب اور میں اور ایسندیدہ برجمناہ ب
حضرت طاقوس خواہت کے قائل ہیں اور ابراہ ہم نحتی عمر کرامت کے قائل ہی
اور طواف میں قرارت قرآن مکروہ نہیں ہے، بہی مذمهب امام نو وی اور جہور علما کا
اور طواف میں قرارت قرآن مکروہ نہیں ہے، بہی مذمهب امام نو وی اور جمہور علما کا
سے حکایت کیا ہے، حسن بھری، عورہ بن الزبیراور مالک سے طواف میں کرامت
منقول ہے اور صحیح میں المذمہ ہے۔

(اه) فنصل نبراهسر: - اس نصل میں ایسے نا درمسائل کا ذکر ہوگاجس کا کڑ مزورت پڑا کرتی ہے -

مثال کے طور پرکسی نے ناز شروع کی ڈکارا ورریاح کا غلبہ ہوا توجا ہے کہ قرارت سے رک جائے تاکہ ریاح کا خروج ہوجائے بیم قراءت کی طرف لوٹے ، یہی خرم ہے عطار کا جوہ ہرین اوب ہے ،اسی طرح جمائی آئی توجائے کر طرف اس موق فی کردے مہانتک کوجائی ختم ہوجائے ، مجا ہدنے اس کوا جھا کہ اس پر جناب رمول اوٹر صلی اوٹر علیہ دلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ تم ہیں سے کی کو جائی آئے تو وہ اپنے ما تھ کومنہ پر رکھ دے کیونکر مشیطا ن منے اخر داخل ہے ، مسل

بختلسیے۔ (مسلم)

يهي سے علما دنے فرایا ہے کہ جب کوئی شخص اصرتعالیٰ کے قول وَقَالمَتِ الْيَهُوْدُعُزَيْرُابُنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارِىٰ الْمَسِيْحُ ابْنُ اللَّهِ- يا قَالَتِ لُهُوْدُ يَكُ اللَّهِ مَغُكُولَتُ - يا- وَقَالُوْااتَّخَنَ الرَّحْلَى وَلَكَ اوْعِيمِ الكَاطِرِ كَى آیات کو پراسے توجاہیے کہ آدار کو دھی کردے ایسای ابرا ہم نحقی کرتے تھے امی طرح ا من ای دا و دیے مشعبی سے روایت کیا ہے کہ آپ سے کہا گیا کرحب کوئی إِنَّ اللَّهُ وَمَلَا بِنُكَتِهِ بُصَيُّونَ عَلَى النَّبِي رَئِسِصِ تَوْكِيا بِي صَلَّى السُّرِعَلِيرِوْم رُوراً درود کھیچاجائے، آپ نے فرایا ہاں۔ سہیں سے یہ بات بھی نی صلی السِّرعليہ و کم سے حضت اوہ بررہ دحی انٹر عنہ کے ذریع ثابت ہے کہ آپ نے فرایاہے کوسے وَالبِّينِ وَالنَّ نَيْوُن كويرُ صااوراً لَيْسَ اللَّهُ بِالْحَكَمِ الْحَاكِدِينَ بِرُ هَا تُومِاسِهُ كريط صفى والاكه رسيلي واناعلى والك من الشاهيدين الووادر، ترمدى، ا دراسی روایت کواین ابی داور نے اتی زیا دتی کے ساتھ روایت کیا ہے کر حج تَعْص موره تيامه كَ ٱخْرَاكَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِ رِعَلَىٰ اَنُ يَّحِيْىَ الْهُوُلَ لِرَحِصَ لَو

توجواب مين سننے والا بل كيے . اس طرح اگركونى سورة حمل ميں فيدا ي آلاء ديكما "تَكَدِّنَانُ - يَا - فَبِا يَ حَدِيْتٍ بَعُدَة بُوثُمنُونَ *يُطْعِ تُوجِابِسِ آمنت*التُر كيم ، بورى حفرت عبدا دير من عباسٌ ا درعبدا دير من زميرٌ اورالوموى أعرى رضی الناعهم سے مروی ہے کہ پرلوگ جب سَبِّعِ اسْمَ رَبِّكُ الْمُ عَلَىٰ پڑھے تو مُبْعَانَ رَبِي الْا عَلَى مِي كِية ورحضرت عرض الشّرعة توتين مرتبه عان ربي الاعلى فرمات عقص ، امام نووى فرمات مين كرم ارك تعبض اصحاب فازمين كعبى اس طرح جواب دمنيامستحب مبانيتے ہيں كے ر۲ <sub>ه</sub>ی فصل نمره چه در اس صل میں اس بات کا بیان ہے کہ کوئی آئیت یط ہے دی گئی گراس سے للاوت کے بچائے کلام مرا دلیا گیا ہو۔ اس بارسیس ابن ابی داوُد نے بہت سے اختلاف کا ذکر کیا ہے ،امراہم نخعی اس ات کو کمردہ خیال فرماتے تھے کہ قرآن مجید میں کوئی دنیاوی بات حاکث کی جائے ۔ حفرت عرضی السرعن نے مغرب کی نازیس والتین والزیمون کورم ا وربلندآ وا زسے وَ هٰذَ الْبِكُدُّ الْأَمِينُ كُونما يا ں طورِ رَظا ہركسا ، اى طــــرْح حکیم بن سعدرصی الشرعنه نے فرمایا کہ محکیمہ کا ایک شخص حفزت علی رضی الشر<del>عنہ</del> ياس آيا ورآب فجرى نازميں تھے، اس نے کہا كَنْ اَشْرَكْتَ لَدَّحُدِطَنَّ عَلَاكُ حضت على نے جواب ویا خَاصُبِلُ إِنَّ وَعُدَا مَلْهِ حَتَّ وَلا يَسُتَحْفَنَكُ الَّذَيْنَ لاً يُونْ قِبْ نُون الم نورى النيس وحوه مذكوره كى نيا يرفرات من كما رسامحا کا خیال ہے کہ اگرکوئی آ دمی کسی نمازی سے داخل ہونے کی اجا زت یا نگے اور معلى أُدْخُلُوْهَا بِسَلَامٍ (مِنِينَى يُرْهِ دے ،اگراس سےمرا وَثلادت اور پوتونازباطل زبیوگی، ا دراگرا علام مقعود موا درنیت حاضرز بو **تونا**زباطل الماك الوال عرابي لابِنتي مِن نعِمك زُمَّنا مُكِلَّ بُ فَلَكَ الْحُمُلُ يرْمناستميع ١٢

محیاے گئی ، خفیراس کومنع کرتے ہیں ا ورنا جا گز فرماتے ہیں ۔ (۳۵) فيصل مستهر: - اگركوني ايسانتخص جوعلم ،صلاح وتقويٰ، زرگي اورعمس برايا ولى ياباب وغيره وغيره قرآن مجيد برطيضة والديرة جاسئ قو قاری اگرام ا وراحترام کی نیت سے اٹھ کھڑا ہوئیں مضائقہ نہیں ہاں رہا ، ا درغطمت کرنے کے خیا ک سے ایسا نہ کیا گیا ہو تو کھڑا ہونامستحب جس کو ا کم) نودی نے آنحفرت صلی ایٹرعلیہ و کم اورصحابیؒ کے فعل سے جرا نحفرت سیالٹر علبيه ولم كے سامنے كيا گيا ہے نابت فرمايا ہے اور بي غرمب تا بعين اور بعد كے علمارصالحین کابتا باہے، جنا یم نووی نے اس موضوع برا کمتقل رسالہ لكمعاب حب كے اندرا حا دیث نهی اورغیرنبی كے موقع ومحل ،صحت وقع رعلم تفیق و بحث فرمانی ہے ، اس رسالہ کی طرف رحوع کرناچا ہے ۔ (y a) فیصل نمیس : - اگرکوئی قرآن مجیه طبیح ہوئے پڑھناکسی جاعت پرگذرا توقاری کوچا ہے کہ قرارت روک کرسسلام کرے *پھر راسے* ہیں لگ <del>حا</del>کم ا گراع ذبا منرسے قرارت کوشروع کرے توزیادہ مبترہے ، اگر کو تی معظا ہوا آلات كررباب اوركوني اورآجائ توامام الوالحسن واحدى كف فرما ياسي كماليي حا یں قاری کوسیلم کرنا و مشغولیت تلاوت کے زجاہے ، ہاں اگر کسی مےسلاگا كروباتوقارى كواتباره سع حواب ويدنيا جاستيئة اورا كرالفاظ سيهى جواب وے دیا تودے سکتا ہے، پھراعوذ بائٹر کے ساتھ آلما وت کا آغاز کرے گرمیوس نے كما ب كمزدر بات ب، لفظام واب دينا طام روجوب سي، امام نووي فرات مي کہ مارے اصحاب کا یہی مذہب ہے ، اگر کوئی جمعہ کے خطبہ کی حالت میں سلم كرّا بوا داخل مح اا درم نے كماك خاموش رمنا سنست وسسلاكا كا حراب وينا ی صبح ہوگا ،اگر کوئی پر کیے کرجب خطبہ کے دقت سلا کے جراب میں احلاف

بصورت خامی واحب اوربصورت کلا) حرام سے تو تعیر قرارت کی حالت میں کلا) کو بدرم ُ اولیٰ اجا عاْ حرام نرہونا چاہیے جب کرسلام کا جواب دینا بہرحا ل واحب ہے ۔

اگرکوئی قرأت کی حالت میں چھسنے تواس کوا لحدید کرکنامستحبسب اورابسای نازے اندر بواور کوئی دومرا تھینے اور وہ بڑھ رہا ہے نازکے علاده ا در کہا الحرد سار تومسنح سے قاری پر کہ اس کا جواب دے اور کیے رحمک ایش، اوراگرموُ ذن کی ازان کوسنے تومودن کی متابعت ازان اور ا قامت میں کیے میراس کے بعد را صفائشروع کرے، امام نووی فرماتے ہیں كريط بفرمار سامحاب كامتفق عليه ب الرَّقرأت كي حالت من قاري س کوئی ضرورت طلب کی جائے اور فاری کومسائل کا جواب اشارہ وغیرہ سے ممکن ہوا درمعلوم ہوکہ قاری کے قلب پر کھے اٹرنہ ہوگا اور نداس سے کوئی کلیف ہوگی توستریہ ہے کہ اس کو قاری اشارہ سے جواب دیدے اور طرحام و توف ن کرے ، اور اگر قرآت بند کردی تو بھی جائزے - والسراعلم (۵۵) فصل مرهد به النصل مي كازسيمتعلى حندعده احكامات ہیں ان کوا ختصار کے ساتھ میان کیا جارہا ہے کیونکر کتب فقہ میں مشہور میں اس میں سے نماز میں قرأت کے واجب ہونے پرعلما رکا جملع ہوجکا ہے تھر ا م) مالک آما ما شافعی آمام احراً ورحمبورنے سورہ فاتحہ کوم رکعت پی گرصنا وا . قرار دیاہے، البتہ ام ابوصیفر اورعلا دی ایک جاعت صرف مورہ فاتح کے تعین کے خلاف ہے، اخبر کی دونوں رکعتوں میں سورہ فاتح کا برط حنا واجب ہیں ہے ، ا مام نووی فرماتے ہیں کہ میلی رائے زیادہ صحیح سے کیونکر دلا کل سے اس کی نائیدموتی ہے ، اس موقع بر صرف ایک مدیث می ہے کرنا زج اُئر نہیں

## ۸۴

جسمين ام القرآن زرط هى جائے ك سنت فجرمی بعد فانخہ کے *مورہ کے پڑھنے پراجاع سے ،* باتی ا در دوسرے وقتول كى كازمين يبلى دولول ركعتول مين يرط صنيا ،البنته تبيسري اورحريقي ركعت میں پڑھنے کے استحباب برعلماء کا اختلاف ہے، امام شافعی سے اس بارے میں دو تول منقول ہیں ، قول جدید ہیں ہے کہ مستخب نہیں ہے اور قول قدیم میں تحب ، امام نووی فراتے ہیں کہارے اصحاب کہتے ہیں کہ جب ہم نے کہاکہ مسنحب ہے تواس کے معنی یہ ہوئے کرمیلی دور کعنوں میں قرائت اقل درج مستحب ہے توتبسری ا در حیقی ان نوگوں کے تول کے مطابق برابر ہوگی ، کیا یہی کعت دوست سلمی ہو؟ اس میں دویا میں ہیں جو حمبورعلمار کے نزدیک کسی کاٹرا اور حیوان موناسے اسی زیادہ اصحبے ، دوسری دائے برسے کر سلی رکعت برى ا وردوسرى حيول بويعقين كافيسله بير بيم صبح صريت كروس بسنديده سے كيونكر خياب رسول الشرصلى السرعليروسلم سي ركعت كولمبى ادرددسری کو تھوٹی کرتے تھے ،اس کافائدہ بیکہ مقتدی جریھے رہ گیاہے المه الم مے یہے مقنزی کے مورہ فاتح پڑھے میں ائر ادلع کا مسلک بہے کہ الم العضيفہ بنی است ھنہ کے نزدیک مقتدی کوخاموش رسناچاہے بعنی اما کے پیچھے کسی وفت کی نازمیں مورہ فانحد زراعہ ایا الم كابر صامفتى كے ليے كافى ہے ، ام مالك رحماد شرفائے بي كرمفترى ام كے سجے جبرى سارىيى نومغرب اورعشا بس فرأت موره فانحه زكري اودسرى نما زنعي المروعصرس مقندى امام كيسيح يسموره فاتح يره عدام شانئ ورا مام احد برمازس موره فاتحدام كي كي يرص كو صرورى فراردين مي -یر ہے انگراراج وغیریم کامسلک اوردلائل ہرایک کے پاس ہیں ،اس میں اوراس طرح کے دوسے مسائل میں اممدار بعرکا ختلاف رحمت اورا مّت کے لئے آسانی سے ، مرمغلد کو میاسیتے کروہ اپنے اسمر كمسلك پرمغبوطىسے قائم رہے اوركسى كوغلط ندسجھے اورا تنظام بي انتشار نديداكرسے -

رِ بعتِ اولیٰ کویاجا آہے ، ا مام شافعی فراتے ہیں کەمسلوق اگرامام مے ساتھ آخر کی دونوں رکعتیں طرکی یائیں ماعصرا ورعشاء کی انھیروہ بقیہ کے اداکرنے کے لئے کھڑا ہوا تومستب ہے کہ وہ مورہ پڑھے ، امام نودی فرماتے ہیں کہ ہمار ہے ہور اصحاب اس بات کے قائل میں اس میں میں دویاتیں ان سے منقرل میں ، ایک جولوگ آخری رکعتوں میں بھی سورہ کے قائل ہی وہ آخری میں بھی سورہ پڑھیں اور ہولوگ آخری رکھتوں میں سورہ کے پڑھنے کے قائل نہیں وہ نہ پڑھیں لیکن طهیک بات مبی سے اکرنما زمورہ سے خالی نہرہے ، یہ ام اورمنفرد کا حکم ہے اگرمقتدی موتو اگرنا زمسری بوگی توسوره فاتحه وا جب بوگی اورموره کا پر هفنا مستحب ہوگا ، اوراگر جبری نما ز ہوگی اورا مام کی قرأت مقتدی من رہا ہے تومور ہ كايرهنا كرده بوكا، فاتحه يرصف ك وجوب برايسه مواتع مي دوقول مي زياده صیح وجوب ہے ، ووسرا قول وا جب نہیں، اگرمقدی قرارت نہیں من الے توسورهٔ فائحه کا پرط صنا واجب موگاا ورسوره کا پرط صنامتیب ایک کمزور قول پرهی ہے کہ فاقعہ واجب اورایک قول میمی ہے کرفاتھ واجب اوراس کا پڑھنامتحب نہیں ہے۔ والسرام رہ، فصل نمیتھر:- اس *فعل میں ب*ربیان ہے کہ ایک رکعت میں دو سررتوں کے جنج کرنے اور ٹریصنے میں کو کی مضائقہ نہیں ہے ، تیجین میں انحفرسیا له مُررک بسوق ، لاحق برا صطلاح نقباد کوام نے استعال کی ہے ، مُررک کی تعریف یہ ہے جس کو ا) کے ساتھ ہوری نماز بی ہو بعین سبلی رکعت سے شریک ہوا ہو آخر تک ساتھ رہا ہو، ا ورسبوق التَّحَق كوكِينة بِي مِن كوالم كم ساتھ مشروع سے ايك ياكئ كعتب نها بوں ، لاحق استُحَفَّ کرکیے ہیں جس کی ایم کے ساتھ مستر کی ہونے کے بعد ایک یا کئ رکعیش جاتی رہی ہوں جیسے ایک شخص الم کے ساتھ مشرکے ہمالیک تعدہ میں بیٹے بیٹے سوگیا اورائی دیرموار باکا ای نے ایک یا دور **عتین اور براجولیں۔** 

سے ابت ہے حب کو عبدالترین مسعود نے بیان فرمایا ہے کرمی نے مورتوں مح نظائرًا تخضرت صلى المعلية ولم ك دوسورتون كو لماكريط صف سيريا باادرها میں سے بس مور توں کا ذکرکیا کرا یک رکعت میں دومور توں کو بڑھتے تھے ادیر سلف سے تابت موج کا ہے کہ ایک رکعت میں پورافرا ن خم کردیا ہے۔ (، ۵) فصل نیم در: تهم مسلمانون کاس مات یراجاع بوجکای که فجرا ورجمعه وعيدين ومغرب كاليهلي دونوس ركعتوب اورتراويحا ورونرس قرأت زدرسے كرنامستحب ہے جوا مام اورمنغرد كے ليے كيسا سسے الستہ مقتدى مو دہ اجا ما جرمبی کرسکتا ہے اورصلوہ کسوف قمرس جرسنت ہے اورکسون سمس میں نہیں ہے۔ اسی طرح ناز استسقا دمیں جرسے ناز عبازہ میں جرنہیں ہے جبکه نماز دن میں ہو، ۱ ورابیا ہی صحیح ا درخمآ ر ندسب میں رات کوبھی ہے ، د ن میں نوافل میں جبرنہیں ہے سوائے عیداور کا زاسنسنفاء کے، نودی فرمانے ہیں کر ہمارے اصحاب نے نوافل کے مارے میں اختلاف کیا ہے ، طاہر مذہب میں جہر بنیں سبے ، دوسرا مزمرہ جبر سبے اور نمیسرا توضیح سے جس کوقاصی حسین اور ننوی ج فے اختیار کیاہے وہ یہ سے کر جمرا درسر کے درمیان کی صورت احتیار کی حائے۔ اگر کئی کی نما زرات کی فوت ہوگئی اوراس نے ون میں تصاکر لی یادن میں تصاریگی ا وررات میں اواکر لی توقف اواکر تیکے دفت کا اعتبار ہوگا یا تصاکرنے کے وقت کا نونورى فراقيه بركه مارس اصحاب سيداس بارسيب وورائيس منقول مهر فراتے میں کرا ن دونوں میں سب سے ظاہر سے کہ تصاکے وقت کا اعتبار ہوگا له جب مودي كرمن بوتو دوركعت ما زبرمئيت نا فلهاعت سه اواكيائية ايك زكرع برركعت مي بو ا وزفراً يجرسه بوا درلمي مورّي مثل موره بقره و" لعران دغيره ، يهال ك كرمورج ميان محاير جائ اگر مانگرس برتوددر كعت تنها تنها دا كاجاس اور قرأت زورس زبوبى ندم ب منيد كاي ـ

ا دراگرا سندی جگه زورسے پطھا یا زورسے پڑھنے کی جگرا ہستہ قراُت کی تونمازمیح ہوجائے گی لیکن کمروہ کا اڑکا بہوگا اورسجدہ سہوکرنا نہ ہوگا۔

جاناجاہے کہ ہستہ پڑھنا قرأت کا تو تجیرات وعیرہ اذکار میں اس طرح پڑھے کہ فورسے کیز کہ جہاں کہیں خودسنا ہوتا ہے گویا کی ضروری ہوتی ہے بستہ طبیکہ سننے والے کی ساعت صبح ہوا ورکوئی عارضہ لاحق نہ ہواہیں جب خود نہ سنے تو اس کی قرأت صبح نہیں ہوتی ہے اور نہ دوسے را ذکار، اس میں کسی کا خلاف نہیں ہے۔

(۵۸) فعصل نیم شھر: - امام نودگ فرلمتے ہیں کہ مارے اصحاب فراتے ہیں ک ا) كو كازجرى ميں چا رسكته كرنامتعب ہے قياً كى حالت ميدان كبيرارا كي بعدرم اللَّح ے بعد خیف سکتہ جوفاتحہ کے اور آمین کے آخر میں ہورام) بعد آمین کے طویل *سسکتہ کہ* مقدى فاتحرر صل (م) سوره سے فارخ موجانے ير اكر قرارت اور كمير كوع مي تضل موجائے۔ (٥٩) فصل نبوهر: -برواری کے ان خواہ نازمین خواہ نازے باہر جب موره فاتح سے فارغ ہوا مین کیے، اس بارے میں بہت زیاوہ روایات آئی ہیں جو مشهور ہیں اورم اس نصل کے قریب ہی ذکر کرائے ہیں کمستب ہے کہ فاتھ کے آخر میں خفیف سکت کیا جائے جس کے معنی یم س کداے اسٹر توقبول فروالے اایسائی ہو مااس کے معنی پرہل کہ تیرے سواکوئی اس برفا درمیں ہے ، یا یمعنی بھی لوگوں نے کے بی کہاری امیدوں کو ناامیدی میں تبدیل نہ فرمائے بایمعی بھی ہی کہ ہم ایان لائے خیرکے ساتھ وغیرہ حنجوں نے آمین کے معنی یہ بھی لکھے میں کہ وہ کیا۔ درج دبنت کاہے ، قا کل اس کاستی ہے ، حبوں نے آمین کواسا را بی میں سے ما ناب حس كامحققين ا ورحم ورامت في اكاركيات ، كما كباب كه يدامم عراني ہے غیر عرب ، ابو کمر دراق بنے فرالیہ کو آمین دعائیں بہنیا آہے اور رحت

كے زول كاسب ہے وعزہ ، آين ميں كى لغان ميں علماء نے فرا اسے كنصح امن ما ورخفیف میم کے ساتھ ہے دوسری رائے تعرکے ساتھ یہ دونوں زیادہ مشہورہیں ہفتی اس میں یہ ہے جس کوروایت کیا ہے ام جعفرصا دق رفنے کہ معنی اس کے بیمیں کہم تیری ہی طرف مائل ہیں ا درج تیراقصد کراہے تواس کو حرفیا نبی فرآ این واحدی کا قول ہے، اہل عربیت نے آین کے متعلق یفصل داہے كرتوقف كيا حاسة كيوكر يمنزله اصوات كي يخس كوكماب نبديب الاساء واللغات میں نودی جے تغصیل سے بیان کیاہے علماء نے فرایاہے کہ نازمیں ہین کہنا امام اودمقتدى سب كومسخب سے اس ك الم ما ورمقتدى صلوق جرى ميں جرسے كہيں البة مقدى كے جبركے بارے ميں اختلاف ہے صبح يہ ہے كہ جبركرس، دوسرا قول یہ ہے کہ میں زورسے نہے، میسرا قول یہ ہے کہ اگر رطی جاعت ہو حمر کرے درخ بنیں، امام کے ہی ساتھ مقتدی کی امین ہور پہلے زبعد، اس لئے کصیع میں انفرت مسلى الشرعلير ولم كاادشا وبرسها ذاقال الامام ولا الضالين فقولوا آمين فعن وافق تاميند تامين الملاشكة غفرالله له مانقتم من دنيه اى طرح آكياً رُشاد اخلامن الامام فامنوا جس كمعنى يربوت كرحب الم آيين كاارا وهكرس، كسا ہارے اصحاب نے کہنیں ہے نازیں کوئی مقام مستحب طور ترابیا کہ مقتری کا تول الم كول مي شام بوجائ موائر آمين بالصلوة كم باتى اقوال الم كوفول مے مؤخری مقتری کے ہونا چلہے۔

(۱۰) فصل نمب لیر: سبدہ کا وت کے بارے میں بجدہ کا وت کی بہت زیادہ اسکی کے اسکے اسکے کا وت کی بہت زیادہ اسکی کے اسکی سے اسکا میں اسکا اسکا میں اختلاف کیا ہے کہ سبورہ کا دت وا جب سے یا مسخب جمہوراس کے دجوب کے قائل نہیں بلکم مستحب بتاتے ہی ہی تول حضرت عمرضی ادار عندا ورا بن عباس

حفرت عرضى الشرعيذ كاس فعل اورقول سفطام رتواع كرمجدكه تلاوت واحبنيس ہے، امام ابوصیفہ شنے جوا بت کرمی سے استدلال فرایا ہے اس کا جواب جمبور کی جانب سے پہ ہے کہ آگے تل الَّن نِیٰ کَفَرُ وُالْکُنْ بُوْنَ ہے، حولوگ محدوثرک کرتے ہیں اور نہیں کرتے ان کی ندمت کی گئی ہے اور حیمین میں زیدین ثابت مردی ہے کہ حبّاب رسول السّرصلی السّرعلیب ولم نے سورہ نجم رق بھی اورسجدہ نہیں گ ا در کھی حیسن ہی سے تابت ہے کہ انخفرن صلی السّرعلیہ ولم نے سورہ مجم کوٹرھا ا در سجدہ فرمایا بیر دلیل ہے اس مات کی کر سحدہ تلاوت واحب نہیں ہے۔ (٦١) فصر المنسالير: - اس نصل ميس سجده كى تعدا داوراس كے منفامك تعبن کابیا ن ہوگا ،سجرہ کی تعداد کے بارے میں امام شافعی اور تمہور کا مخت ار مرمب چدد و بعن اعراف رعد نل مسبحان الغرى ، مريم ، عج مي و دسجد س فرقان ، على الم نشزل ، حم سجده ، نخم ، ا ذا تساء انشقت ، ا قرأ كين سجد سور ص توميت بي مزوري نبي بي جيها كصيح نجاري مي سي البيت من عَزَامُ السجود" - ابن عباس فراتے ہیں کہ میں نے آنحفرت صلی اسٹر علیہ وسلم کو

ام ابوضيفة بهى جوده سجدول كے قائل ہي گراپ سوره جے كودس سجده كو امام ابوضيفة بهى جوده سجدول كے قائل ہي گراپ سوره جے كودس سجده كو سا قط كرتے ہيں اورسوره ص كے سجده كو صرورى لمنے ہيں امام احدساس كبار ميں دوروا تيں ہيں ایک تو امام شافعى كے مطابق اور دو مراق ل بندره سجد دل كا جس ميں موره ص كر كبى لينے ہيں، جنا نجر ہي تول ہے ابوالعباس بن سركا إدائي مروزى جوامام شافعى كے مطاب ميں سے ہيں اورامام مالك سے بھى دوردا تيں ہيں ایک ان میں امام شافعى كا يہ تو كو اورا ذا لسما رانشقت اورا قراء كو سا قط فراتے ہيں جنا نجہ امام شافعى كا يہ تو كو الله اورا ذا لسما رانشقت اورا قراء كو سا قط فراتے ہيں جنا نجہ امام شافعى كا يہ تو كي تا كيد رائي ہيں ہے ہيں جنا نجہ امام شافعى كا يہ تو كى تا كيد رائي ہيں ہے ہيں ہے ہیں كہ تا كيد رائي ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہے ہیں ہے ہی

سجرهٔ تلاوت کن آیات برکیامائی ؟ تو مورهٔ اعراف کی می براورموره رعد
یم بالغدی و والاصال براورموره نمی می فیفعلون هایو مرون براورمان الذی
یم و بزدیده خشوعا برا ورمورهٔ میم می خو واسعد ادبکیا براورموره تح
یم بیلا سجده ان الله یغعل مایشاء براور دو سرا دا فعلوا الخیر بعلک شر
تفلحون اورموره فرقان می و فراده هر ففوراً برا درموره کل می دب العراق
العظیم برا ورموره الم مزیل می وهم کا بست تکبرون براورموره می سجده ی
کا ورموره اقراد کی خرسی، اور من مواضعات برموه کرنا ذکر بواب ان بر
برا ورموره اقراد کی خرسی، اور من مواضعات برموه کرنا ذکر بواب ان بر
مرده کی بارے میں علماد کا خلاف ہے، الم شافئی اور آب کے اصحاب کا
مذہب تو وی ہے جو ذکر کیا گیا کہ بن شفیقی ، ابن سلم، سفیان قرری، ابوطیف
سیب و محد بن سیرین وا بودائل ابن شفیقی ، ابن سلم، سفیان قرری، ابوطیف

واحدواسی بن را موید دعیرم کاسے البته دوسے راوگول کا مزمب بدہے کہ إن كُنْتُمُ أَيَّا الْمُعَدِّدُ وْنَ كَ بَعِرْسِجِدِهِ كَيَاجِاتُ اسْ كُوا بِنِ المنزر فِي صَرْتِ عَمْرُ كُلُلْم عدا ورضن بهرى ا وراصحاب عبدا درس سبعه وابرامهم مخنى ا ورا بوصالح وطلحه بن معرف وزسرين الحرث ومالك وليث ين سعدسے حكايت كياہے، اودايساليمين اصحاب شانعی کے متعلق بغوی نے تہذیب میں خیال طا ہرکیاہے سکن ما رسے اصحا-میں سے ابرالحس علی من سعیدالعد کا قول اپن کتاب کفیار حوا خیلات نقهادی ہے فرانے ہں ہارے نزو کم مورہ کل و يَعْلُدُ مَا يُحْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ يَعْرَاعَا مَا مُعْلِنُونَ يَعْرَاعَا ادرا ی کواکٹر فقہاد کا خرمب کہاگیاہے اورا مام مالک \* رَبِّ الْعُرْشِ لَحَظِيمُ "بِرَحُدِه کوفرماتے ہیں ، بہی وہ چیزہے جس کو ہم اپنا مذہب کہ کرنقل کرتے ہیں اور اکٹر فقہار كا خرب غيرمووف اورغيرمقبول ملكم غلط الارمار سعدمب كاصطب كالتابون مِن صرع طورير موره مل كاستحده السُّرتعاليٰ ك قول رَبُّ المَصْلُ السَّعَطِيمُ ير ى ما ناگياسى -

(۱۲) فصلے مبالے ، سبدہ کلادت کا حکم صلوۃ کا فلمے سرا کط المارت عن الحدث اورا سنعبالِ قبلہ وسرعورۃ دغیرہ کے ماندہ ، اس سے اگر بدن یا کیرے میں اتن نجاست ہو جومعان نہیں ہے نوسجدہ کرنا حرام ہوگا اورائ طرح محدِّث پر بھی حرام ہوگا الا یہ کہ اس نے سم کی جس مگر پر زیاجا کرنے تو سجدہ بھی کرسکتا ہے ، ہاں غیر قبلہ کی طرف سجدہ کرنا حوام ہے گر سفری جہاں تا زافل غیر قبلہ کی طرف جائز ہوجاتی ہے ، یہ تہام مسائل متعق علیہ ہیں ہے۔

(۱۳) فصل نمسی : - جب موره ص کاسجده کسی نے تلاوت کیا توجولکی فیصل نے تلاوت کیا توجولکی فیصل نائد میں اور احتیاری اور سابع پر داجیتی البندا تر ثلاثہ سنت کے قائل ہیں ، سعدة تلادت کے تام شرائط نازکے ہیں ۔ "اصلای"

اس کے دیوب ا ورخروری ہونے کے قائل ہی ان سکے نزد کی سجدہ کرنا نازمیں خوا ونا زسے باس برابر بے عب طرح ادردوست سعدے ۔ امام شافعی وغیرہ جوص کوعزائم سحود سے منہیں مانتے وہ یہ تفسیر کرتے ہیں کہ اگر نماز کے اندر سحب<sup>وں ا</sup> يرصا توسيده كرنامسنحب ہے كيونكم تحضرت صلى السّرعلية ولم في سجده كيا ہے مبيا کراوپرگذوا ۔ اوراگرنازمی پرطعاا در بحدہ نہیں کیا یا سجدہ کیا اور وہ جاہل ہے یا بھول کرکھیا ہے تونما زباطل نہ ہوگی ،اسکین سجدہ مہوکرنا ہوگا اورعالم ہے توضیح نزمب بدسي كزما زجاتي رہے گی كيز نكراس نے نازمي زيادہ كيا جواس نازميں سے نبي تها، تو باطل موگا، عس طرح كسى في سيرك تسكركيا تو بلاخلاف كازيادكل باطل ہوجائے گی اور دوسری رائے یہ سیے کرنما زباطل نہ ہوگی، کیونکراس کا تعلق نماز سے تھا، اگرام نے سورہ ص کاسجدہ کمیاکیو نکہ امام اس کے عزائم سجود کا قال ہے اورمقتری اس کا قائل نہیں ہے قرمقتری کومیا ہے کہ اس کی متا بعث نر کرے ملکہ علیٰمدہ بوحائے اوراس کے کھوٹے ہونے کا نتظار کرے اور حیات اس کا متنظار کیاسجده مهوکریسے ،اس میں دومدمہب میں ،ان دونوں میں سسے زیا دہ ظاہر رہے کہ دہ سجرہ نہ کرے۔

(۱۳۲) فیصل نمبیلتر: کس کوسجدہ کرناسنت ہے ، جا نماجا ہے کہ اس قاری کے لئے سجدہ کرنامسنون ہے جسنے پانی یامٹی سے طہارت کی ہے خواہ نماز میں ہویا نمازسے با ہر سننے والے کے لئے بھی سزاوارہے اور سمع کے سوا سامع کو تھی سجدہ کرناسنت ہے ۔

سکن اہ شافعی کے فروایا کرجیسامسمع کے حق میں موکدہے سامع کے حق ہیں اتنا نہیں ہے اور میں سمجھ ہے ، نووی کہتے ہیں ہارے اصحاب میں امام الحرمن سامع کوسجدہ کرنا نہیں کہتے ہیں لیکن مشہورا ول ہے اور برا برہے کہ قاری نازیں ہویا نازے باہرسامع برسحدہ ہے جاہے قاری سجدہ کول ندکرے، بہن صبح اور شہروا مام شافعی کے اصحاب کے نزد کیہ ہے اور ہی قول امام ابو حنیف و کا کھی ہے ، اصحاب شافعی میں سے صاحب البیان نے کہا ہے کہ زہرہ ہو کرے رام نماز میں سجدہ کر آیت برط صنے کی بنا بر، صید لائی کا قول ہے کہ دسمدہ سنون نہیں ہے گر حب کہ قاری سجدہ کرے، لیکن بہلا قول صحے ہے اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ قاری خواج سلان عاقل وبالغ اور طاہر ہو، فوای کو ایسی اسحاب نوانع اور امام ابوسی کوئی فرق نہیں ہے کہ قاری خواج سلان عاقل وبالغ اور طاہر ہو، فودی کہتے ہیں کہ ہارے بعض اصحاب کہتے ہیں کہ کا ور لوگا اور محدث اور مدیم کوئی میں کہ ہارے بعض اصحاب کہتے ہیں کہ ہارے بعض اصحاب کہتے ہیں کہ کا ور لوگا اور محدث اور مدیم کوئی ور سے دوروں برنہ ہونے کی قائل ہے ، جس کو ایک جا عت عورت کے بوالک اور ایمی سے حکا بت کیا ہے گر صحیح بہلا ہی این منذر نے قادہ اور الک اور ایمی سے حکا بت کیا ہے گر صحیح بہلا ہی قول ہے ۔

(۱۵) فصلے نمبھ الر: سبحدہ تلاوت کے محتمر کرنے بیان ہیں۔
اس کی صورت یہ ہے کہ ایک آیت یا دو تین آیتیں بڑھی جا ئیں اور سبحدہ کیا
جائے، اس کو ابن منذر نے شعبی ، حسن بھری ، محدبن سیرین و مخفی واحدہ و گئی
مہم ایڈ سے اس کی کراہت میان کی ہے اورا مام او حدیث الحسن والولور مہم ایڈ فرماتے ہیں کہ کوئی مضائعہ نہیں ہے ، امام فروی فرماتے ہیں یہ ہاسک

مزمب كےمطابق ہے۔

(۱۱) فعصل مبلله :- اگرمسلی منفرد به ا درایی قرآت کرنے پرسجره کرے ، اگرمسلی منفرد به ا درای قرآت کرنے پرسجره کرے ، اگراس نے سجرهٔ ملاوت ترک کردیا درکوع بی جلاگیا اور مجرارا ده کیا کہ بعد میا کہ اورا گراسیا جان بوجد کرکیا ہے

تو نا زباطل ہوجائے گی ، ا دراگر رکوع کے لئے جھکا اور رکوع كى حدمى سنس آيا تو حائز بي كرسجدة للادت كرب، ادراً گرسحدة للادت كيلي تھكا پیمراس کوخیال آگیا اور قیام ی طرف او طی گیا توجا کُرنے ، اگر منفر دنا زکی طرف مائل مَواكستُغُفّ كى نما زمين ياغيرنا زمين قرادت آيت سجده كى وجرسے تواس كيك جائزنہ ہوگاکہ دہ محدہ کرے اوراگراس نے با وجود علم کے سحرہ کیا تو ا زجانی سکی اگرمصلی نازمیں ہے میں اگرود ا مام ہے تومنفرد کے بحم میں ہے ، لہذا جب اُم بدہ نلاوت کیے تومقتری کو کھی اس کے ساتھ سجدہ کریا جاستے اگراس نے بحدہ نبن کیا تونازجاتی رہے گی ،ا دراگرام نے سجدہ نبس کیا تومقتدی کوسی عارنا ما رُنہیں اگرکرے گانونماز جاتی رہے گی ، لیکن مستحب یہ ہے کہ نا زسے فا رخ ہونے کے بعد سحدہ کرالما جائے اوراس کی تاکیدنہ کی حائے۔ اگلام نے سجدہ کیا اور مقتدی کوعلم نہیں ہوا یہاں لک کرا ما نے سجدہ سے سرایخا لیا تومقتری معندو*منعورموگا ا در بحده کرناجائز*ز بوگا، اگرمقتری کو سمده کاعلم ہوگئیا ورا ہم اسمی سجرہ میں ہے توسیدہ واجب ہوگا۔ لیں اگر سحدہ کے لئے جھکا ورا مام نے مراکھالیا اوروہ تھیکائی تھا توجاہے کہ امام کے سا تقوه هم اله ماسيًاس كوسجده كراحا كزنه موكا ادراس طرح كونَ ضيف اور كمزورا ام كرما توجهكا ورام فضعيف كرسجروبين يبنجني سايبل سرائهاليا توضعيف كجي المحالي اورىجده نهكرے بال اكرمصلي مفتدى بوتو اس کوآ بیت سجدہ خود مرط <u>صفے سے</u> سجدہ کرنا جا کرنہ ہو گا ا درنہ اس طرح دوسر کے ایت سجدہ پر مصنے سے اگر سجدہ کرے گانما زباطل ہوجائے گی اور ہم اسس كيدا يت سحده يوصنا كمروه سجعة بن اوراس طرح اس كے لئے غيرا أك آیت سجده پرط صفے برسجد دسکے لئے مائل ہونے کو مکردہ سمجھتے ہیں۔

(١٤) فصول نيك ر: لاوت كے الاسجده كاوتت اعلار فروايم کہ ہوہ کا آیت پڑھنے اور سننے کے بعدی چاہئے کہ سجدہ کیاجائے ہیں اگر ٹوخر کیا گرزیادہ در منیں کی مجدہ کر لے اور زیادہ دیر کردی توضیح مرمب بیہے كرسجده نوت موكيا، اب اس كي تضانبي سيام ام فروگ فروات مي كريار لعفن اصحاب كااس بارسے ميں ايك قول ضعيف ہے كراس طرح سجدہ الملاث کی تصاکرے ، حبطر چسنن روایت کی جیسے فخر، ظر وعیرہ کی سنتیں ہیں ہیں گر قاری اسنے والایاک زموا ورحلدی می یاک موجائے تو سجدہ کرے اوراگرزا و در روحائے توضیح ا ورمخیار مذمب بہتے کہ بحدہ ذکرسے بغوی نے کہاکھی طرح مُؤذ ن كواختيار سي كربعد فراغت ناز كے اذا ن كا جواب دے -(۸۸) فیصدا نیسکتیر: ۔ اگرکسی نے ایک محلس میں تمام آیا ت سجرہ کورط معا يالعفن كوس اگرانك ي آيت سجده كو بار بار برط حاكئ مجلسوں ميں توم محلس كا سجده كرب بلاخلاف . اگراك بي محلس مي كمرزايت مجده يراهي تواگر ميلي مرتبر يجده سن کیا توایک می سجدہ تمام کے لیے کانی موجائے گا، اگر میلی می آیت پر سجرہ کرلیا تواس میں مین صور تیں میں زیادہ صحیح یہ ہے کہ *برمر تم سجدہ کرے بسید*کے تحدد کی وصے - دوسرا قول یہ ہے سہا سجدہ سب کے لیے کا فی ہے ہی قول ا بن شریے کا ہے اور ہی مذمب ہے امام ابوصنیفہ کا ۔ ہما رسے اصحاب میں سے صاحب العده کاسی فتوی ہے اورای کوشنے نصرا لمقدی جو ما رے اصحابیں ہں اختیارکیا ہے ، بیسا قول یہ ہے کہ اگردیرکا فی ہوگئ تو مہلا مجدوبس ہے ہاں اگرایک بی آیت بحده کو کررنا زمی پراها تواگرسیی رکعت ہے تواس میں فیال این اگردونوں رکعتوں میں آیت سجدہ پڑھی توسجدہ کا عاوہ رونوں میں بلااختلاف له جرور صارة كسوف كاتضائيس ب-

کے کرناچاہئے۔

(۱۹) فیصل نمسه برا را گرکوئی حالت سفرس سواری برآب سیده برط سے قده اشاره سے بحده کرے ، امام نودی فراتے میں بہم ارا درامام الک اور امام ابولی سف اور احدوز فروداو دوغیر بم کا مذہب ہے ابھن اصحاب ابو خیف کے کہا ہے کہ بجدہ نہ کرے گرجم درکا مذہب تھیک ہے اگر حصر میں سواری پرسے نوالیت اس کواشارہ سے سجدہ کرنا چاہیے ۔

(.) فصل نبند : - اگرکس نازین آیت سجده مورهٔ فاتح سے بیلے پر معا تو سحده میں بڑھے پہلے ہواتو سحده کرے ، مخلاف اس کے کہ اگر آیت سجدہ کوع اور سجدہ میں بڑھے تو اس کو جائز نہیں ہے کہ سجدہ کرے کیونکہ کھڑا ہونا قرائت کا محل ہے ، اگر آیت سجدہ بڑھی اور سجدہ کے لیے جھکا کہ سجدہ کرے ہیراس کو شک ہوا کہ سورہ فا کھڑھی یا نہیں تو وہ سجدہ تلاوت کرے اور قبام کی طرف لوٹ جائے اور فانخر بڑھے کی نبی سبعدہ تلاوت کوموئر کرنا جائز نہیں ہے ۔

(۱) فصل نمبائر: - اگرکسی نے آیت سجدہ فاری زبان میں بڑھی تو ہمارے نزد کید دہ سجدہ ند کرے مسلم کسی نے آیت سجدہ کی تفسیر کی ،اما کا اوصنیفہ فرماتے میں کہ سحدہ کرتے ۔ ابوصنیفہ فرماتے میں کہ سحدہ کرتے ۔

(۷) فنصل منبائر: - اگرسده کرے سننے والا پڑھنے والے کے ساتھ نہ اس کے ساتھ ہے وہ دہ میں ہے جا ہے وہ نہاں کے مطلقاً کروہ نہیں ہے جا ہے وہ ناز سری ہویا جری وہ سجدہ کرے امام مالک مطلقاً کروہ کہتے ہیں اورا کم اللّی مطلقاً کر چھے ہیں کا اس اصلای

مرف سری میں مروہ کے قائل ہیں۔

رم) فصل نیسکر: - انام نودگ فراتی بی که بارے زد کی اوقاب کرد بهری بحد ان الم تعرف بالم بن کرد بهری بحد ان الم تعرف بالم بن عبدانته ، قام ، عطا ، عکرم ، ابو صنیع اوراصحاب الرائے کا ہے اورا کی روایت انکا کی الک ہے بھی ہے ، علا رکے ایک گردہ نے جن میں عبدانٹر بن عمرا در سعیون المسیب بین اورا کی بن را بوید وابو فرم بی مردہ جو المحاب دراسی مردہ بھا ہے۔ دوس کردہ بین مرب ہے ہا را اور جمہو رعلا کا سلف اورا میں بوتا ہے اورا بین کا بروس نے بین کا بروس کی بروس کا بروس ک

مى بود كرنا چا بتاسي تو كمرف، ي بحيرا حرام بانده يجريمه كمالي مجريكا بواسجه میں چلا جائے اور اگر میا ہی ہے تو ہا رے اصحاب کی جاعت کہتی ہے کرستحد رہے كسجده كے لئے كھڑا ہوا وركميراحرام كے اور كير سجده كے لئے جھكے مس طرح شروع میں کھوا ہواہے اس قیاس کی دلیں احرام اور نماز میں مجدہ کی ہے اس پرحزم کیا، بارے اموں میں سے جمین، فاضی حسین اوران کے اصحاب صاحب التمتر ، اور تهذيب اورمتن ابوالقاسم رافعي ني ، الما الحرمين في لين والدسيخ الومحدسي ايسا می نقل کیا۔ ہے اور معراس کا اکار می کیا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے ،اور نہ اس کا انعوں نے کمی ذکرکیاہے اورا مام الحرمن فے جرکماہے وہ ظاہرات ہے كونكم في صلى السرطية ولم سے اس كمتعلق كي مين ابت تنبي ہے اورزان لوكوں سے ابت ہے جن کا قدا سلف می سے کیاتی ہے اور نہارے جمہورا صحاب نے اس سے کوئی تعرض کیا ہے ، لہذا جب مجدہ کیاجائے توسیدہ کے آ داب میکت اور تسبيح كى يورى رعايت كى جائے جس طرح فرائعن نما زمي آ داب وشرائط كا كا ظ رکھاجا آ ہے، لیکن تبیع سجو دکے بارے میں ہمارے اصحاب کا کہناہے کردی ہو جونازمی سے متلا مبحان ربی الاعلیٰ من مرتبہ اور معیراس کے بعدیہ دعا پڑھے، ٱللَّهُ وَلَكَ سَجَدُ مَتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَلِكَ ٱسْلَمْتُ مَجَدُوجُهِى لِلَّذِى خَلَقَهُ ۚ وَ صَوَّرَةٍ وَشَقَ سَمعَهُ وَبَصَرَةٍ بِحَوْلِمٍ وَقُوَّتِهِ شَا دُلِهَ اللهُ مَحْسَنُ الْخَالِمِيْنَ سُبُوحٌ عُدُّ وَمُنْ مَبُ الْمَلَاحِكَةِ وَالرُّوْحِ.

بهركيف يرسب وعائين سجده نمازين معلى برلمومكناسه ، يدوعائين الكلمة سجده كيف يرسب وعائين سجده نمازين معلى برلمومكناسه ، يدوعائين الكلمة سجده كي خاص بين جاسبة كراس كى محافظت كي بين خاسبده تلاوت من مناكو في المام شافعي في مناكو اختلات من وعاكو اختلال المتياركياسه وه يدسه :- اَللَّهُ مَرَاكُنْ فِي بِهَا عِنْدُ لَكَ اَجُولُ قَا اَجْعَلُهَا إِلَى

عِنُه لِهَ ذُخُراً وَضُعُ عَنَى بِهَا وِزُرِاً وَاقْبُلُهَا مِنِي كَمَا قَبِلْتَهَا مِنْ عِسنسِ لِڪُ دَاهُ وعَنْدالسَّيلام.

اگرے پنقل امام شافئ سے غوابت لئے ہوئے سے گرحس ہے کیونکہ فا ہر قرآن سے اس کے قائل کی مدح ہی طاہر موتی ہے تومستعب یہ ہے کہ تام اذکار کو حمع کرے د عاکیجائے د نیااوراً خرت کے لئے اگر بعض می پراکتفا کیا گیا تب بھی نسيع برجائ كى دراكرسجدوس كيدادردعانهى كى كى توسجده بوجلت كاعبطح فرائف نازس سجده حاصل بوجاتاب يمرسع اور دعاس فارغ بوكيا تو بحير كتابواا ين سركوا عائد توكيا كيرسلام كى صرورت ب ؟اس مي دوقول بي ا در دونوں امام شافعی مسے منصوص اور شہور میں ، ان دونوں مي جمہور امحاب كنزديك زباده مح يرب كنازمنازه كاطرح سلاكيمير اسساك اکیداس روایت سے معی ہوتی ہے جس کوابن ابی داؤدنے استاقیع کے ساته عبدالترين مسور وسعروا بتكياسي ادا قوأ السعدة سجد تمرسكم اورددسراقول برہے کہ اس کوسلاً کھیرنے کی صرورت نہیں ہے جیسے لمات كالبره كرنا كازمي كيؤكمني ملى الشرطيبولم سے ايسا منقول نہيں ہے ہي كيسا بہی صورت تشہدی محماع ہے؟ اس کی دوصوری میں من می سب سے مع یہ ہے کہ کوئ مزورت نہیں ہے، جس طرع کھڑے ہونے کی کوئ حاجت نہیں ہے، ہادے تعبن اصحاب نے ان دونوں مسئلوں میں جمع کیا ہے اس سے تشہدور سلامیں تین صورتیں میں زیادہ صبح یہ ہے کرسسالم منروری ہے نے کرتشہد دوسرا قل یہ ہے کہ ان میں سے کسی کی مزورت نہیں ہے ، میسرامسلک یہ ہے کہ دونوں صروری ہیں ، اورسلف میں سے مبول نے مسلام کوکھا وہ محدین سیرین ، اور ا بوعبدالرحن سلى ا ورا بوالاحمص ا ورابوقلاب ا دراسخ مِن رابمور مِس - اورالمغمِيِّ جنول فيسلام كوني كماسع دوس بقرى اسعيدن جبروا براميمنى الحيي ب وتاب واحرم ، اوريام ميلى مورت مي بوگا وروه سجده كرنا ي ارس بابر ا درد دسری مالت کسجده لا دت کرے نازمیں تو کمیرا مرام نرکها موگا، اور تحب ہے کسجدہ کے لئے تکبیر کے گر ا تھ نا تھائے اور معرسعدہ سے کبیرکتا ہوا سے ، بہا صيح اورهموركا مشورسلك سيءاورعلى ابنابي مرمره كيته م يوم ارسا اصحاب یں سے میں کہ دسجدہ کے لیے مکمیرکی جائے اور زاعظیے مجدے محرسلا ہمشہورہ بس اداب بحده كى مديت ادربيع كا وي حكم ب جغارج نازىجد وكرن كا بها ذكر موجيات، إل اكرسجده كرنے والله مام بولونشيع ميں طول زكرے الاير ك مقتدى مجى تطويل كواچھا سمجھتے ہوں ، پھرحب بجدہ سے اسٹھے تو كھڑا ہو مائے اسرًا حت كے لئے منطع نہیں ، یہ بلا خلاف كے طے ہے ، اور پر چند مسئلے ایسے ہں جرمبتوں کے نزد کی ان پرکوئی نف نہیں ہے اور منجوں نے اس پرنفس مجعا ہے ان میں قاصی حسین بغوی اور رافعی میں اور سجرونا زکے خلاف ہے لی می اور سے وال قول امام شافعی کے نزدیک یہ ہے جواحادیث میچ نجاری وغیرہ میں ہے کہ مبلیسترا مرنازس ركعت ادنى كے سورہ تانيد كے بعدہ ادرجار ركعت والى نازوں ميليرى رکعت سے اٹھنے میں استراحت ہے ، مجرجب بحدہ ملاوت سے ابھے تو فروں کا كررد صاكع ابوجائ اورستحب يرمبى ہے كرجب كموا برتو كھ يول عدكر كوع كرے ا دراگر كموا موادر بغير كيد بواسع ركوع كيا تو معي جائز ب-(،،) فصل نميك :- قرأت قرآن كها كون سے اوقات زيادہ ترمي مب سے افضل قرأت قرآن نازمی ہے، امام شافعی وغیرہ کا مرمب ہے کہ نازمي ول قيام سجده مي طول دينے سے افعنل ہے إلى غير نازمي قرأت قرآن مب سے افعنل دات کورط صناہے، دات میں نصف اخیرانعنل سے ثب اول سے

ادرُ غرب دعشاء کے درمیان قرآن پرط صنالیسندیدہ ومجوب ہے اور ون می قرآت قرآن سب سے افضل کا زصبے کے بعد ہے بہر کمیف کسی وقت قرآت قرآن بی گرا،۔ مہیں ہے اور یہ جو بعبض مشائخ سے منقول ہے کہ بعد عصر میم دسے مشام ہت ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے ، اس کے بعد درمضان کے آخری کرس ون - اور وہ گائے کے دس ون اور بورے رمضان معرسب سے افعیل ہے اور علما دنے قرآت قرآن کو بخش نبہ ، دوست نبہ اور اوم عرفہ کو می لیسند کیا ہے ۔

(م) فصل نمب روب قرآن بط صفي من گرا برام برجائ اور نبانی کا برام برجائ اور نبانی کرا برام برجائ اور نبانی کرائی کیا ہے قد دوسے رسے بوجید کے بھرا دب یہ کے جب اک عبدالسّران مسود میں کرائی سے روایت ہے کہ ایسا ہے کیونکائی اشتاہ کا خطرہ ہے۔ استاہ کا خطرہ ہے۔

(۹) فضحه المنه المحر : - جب كوئى شخص كما يت ساسدال كرت توجه من المرح كيف ميس كوك كركم الشرتعالى في فراقي بي السطرح كيف ميس كوك كراميت بني به اوراس يرسلف دخلف كاعل دراً مرب ، يرجواب ابى داور من معرا دراً مرب ، يرجواب ابى داور في مطرف بن عبدا لشرب الشخ مشهر رتا بعى كرم متعلق روابت كياسه كروه فروات تقرك يدن كموا لشرتعالى فراق بي بلكريكم متعلق روابت كياسه كروه فروات تقرك يدن كموا لشرتعالى فراق بي بلكريكم كرا لئرتعالى فرواي به المام نووى فروات بي كرمطرف رجم الشركايه كهن قرآن ، حديث اورع ل صحابر كرخلاف سب ، فروات بي كرمطرف رجم الشركايه كهن قرآن ، حديث اورع ل صحابر كرخلاف سب ، فروات بي قرآن مجيد مي سب ، فروات مي قرآن مجيد مي سب ، فروات مي قرآن مجيد مي سب ، فروات مي قرآن مي سب ، في والمن سفانه و فران من بالم في من بالم من ، من فران من من ما ورسلف اس كي نظائر استقصا سب بالم من .

(٨٠) فصل نسب : - قرآن مجيدة كرف كا داب وغيره كبيان

پہلے گذریکا ہے کہ فاری کا تنہاختم کرنا نازمیں بہترین وقتوں میں سے اسے ، تعبی سند فجرا ورسنت مغرب میں مستعب کے فائل ہیں مگرسنت نجر کوا فصل اسے ہیں بعض کہتے ہیں کہ اول دن میں مشروع کرے اور آخردن کے وقت میں ختم کرائی ہے ، لیکن جو شخص نمازسے با ہر ختم کرے اور لوگ جع ہوں تو مستحب یہ ہے کہ اول النہار یا اول اللیل میں ختم کرے ، تعبی عالم اسے نزو کی دن کے اول صعبہ میں ختم کرے ، تعبی عالم اسے نزو کی دن کے اول صعبہ میں ختم کرے ، تعبی عالم اسے نزو کی دن کے اول صعبہ میں ختم کرنا افعنل ہے ۔

مست کمد خاندید: ختم قرآن کے دن روزہ رکھنامستحب بسترطیکوہ دن ایسانہ ہوکہ روزہ رکھنے کا اس دن مانعت ہے، ابن ابی واور نے روایت کیا ہے کہ طلح بن مطرف اور حبیب بن ابی تابت اور مسیب بن رافع کوئی تا بعین حب روز قرآن ختم کرنا ہو اگر مسے کوروزہ سے ہوتے۔

تبیسو امسیلہ : خم قرآن کے موقع پرلوگوں کا موجود ہونامسیات
میں سے ہے جیا کہ میمین وغیرہ کی روایت سے ابت ہوتا ہے کہ جناب رسول النہ
میل الشرطیہ ولم ما لفز عورت تک کوعیدین میں خطے کاظم فراتے تھے اکدوہ اس فیر و
برکت کے موقع پر حاصر ہوکر مسلانوں کی دعا وُں وغیرہ میں شرکیہ ہوں، داری شرفیہ
میں ہے کہ ابن عباس اُوم فلع کیا جا یا تھا اور آب تشریف لاکر دعا میں شرکیہ
ہوت ای طرح تقاوہ جو طبیل القدر تا بعی ہیں وہ انس بن الک فلے بارے میں ذائے
ہیں کہ حفرت انس جہ جم من عینیت ابھی نے فرایا کہ عائم اور عقبہ بن با برمیرے باس
ای طرح بردایت می حکم بن عینیت ابھی نے فرایا کہ عائم اور عقبہ بن بیا برمیرے باس
ای طرح بردایت می حکم بن عینیت ابھی نے فرایا کہ عائم اور عقبہ بن بیا برمیرے باس
ای طرح بردایت می حکم بن عینیت ابھی نے فرایا کہ عائم اور عقبہ بن بیا برمیرے باس
ای طرح بردایت می حکم بن عینیت ابھی نے فرایا کہ عائم اور معتبہ بن بیا برمیرے باس
ان طرح بردایت می حکم بن عینیت ابھی نے فرایا کہ عائم اور معتبہ بن بیا برمیرے باس
ان طرح بردایت میں اور خم کے وقت دعا کرنامستحب ہے اور مستجاب ہے کہ خرا کہ حتم کا دارد د فوں نے فرایا کہ می وقت دعا کرنامستحب ہے اور مستجاب

بلکرول حت ہونا ہے ،ای طرح مجاً ہرخم کے وقت لوگوں کوجیے کیا کرتے سے اور فرائے کر حمت کا نزول ہورہاہے ۔

مسئله وابعه: خم قرآن كے بعد دعاكا كرنامستحب ب ميساكم معلى بوادارى ميں حميداعرج سے روايت ہے كرجس فرآن برطعا اور كير دعاكى اس كى دعاكى دعاكى حفاظت برجار م راز فرسنتے مقر ركردے جاتے ہيں اس كے جاتے كہ دعا انتہائى سرگرى سے كى جائے اورامور جم كو خصوصى طور بردعا ميں اليا جائے مسلانوں اور بادشا ہوں كى خير خواہى ميں دعاكى جلك :-

اَللَّهُ وَاصْلِحْ مُلُومُ بِنَّا وَأَنِ لَ عَيُوْبِنَا وَتَوَلَّنَابِالْحُسْفَ وَزَيِّنَا بِالسَّعُولَ وَاجِيعِ لِنَاخَيُوا لَاجِوَةٍ وَالأُولَىٰ وَالْزُرُقُنَا طَاعَتِكَ مَا ٱلْقَيْلَتُنَاءَ اللَّهُمُّ چَبِّرُ نَا لِلْيُسْرَىٰ وَجَيِّبْنَا العُسْرَىٰ وَاَعِذُ نَامِنُ شُرُو مِراَ نَفُسِنَا وسَيَّاتِ اغْمَالِنَا وَٱعِذُ نَامِنُ عَذَابِ النَّادِوُعَذَابِ الْقَبْرُوَ فَتُنْدِّ الْمَحْيُدَ وَالمَهُاتِ وَفِيثَنَرَ المَسِيبُحِ الدَّجَالِ-اللُّهُوَّ إِنَّا خَسْمَلُكَ الْهُد ىٰ وَ التَّقُوىٰ وَالْعِفَافَ وَالْغِنْ اَلْلُهُمْ إِمَّانَسُودَعُكَ اَدُمَانَنَاوَابْدَ اَمُنَاوَخُواتِيعُ اَعُمَالِنَا وَإَنْفُسَنَا وَاَحْلِيْنَا وَإَحْبَابِنَا وَسَايُّولِلْسُلِينِي وَجَسُعِ مَاأُنْعُتُ عَيْنَا وَعَلَيْهُ رُمِنْ أَمُوُوالْاَجْرَةِ وَالدُّنْيَا- اَلنُّهُ عَ إِنَّا مَسْنَكُكُ الْعَفْقَ وَالْعَافِيَةَ فِي الِدِّيْنِ وَالدُّنْيَا وَالْأَجْرَةِ وَاجْعُعْ بَدِيْنَا وَمِيْنَا أَخْبَاسِنَا فِي دَايِكَمَ امُبِتِكَ بِغَضُلِكَ وَرَحْمَتِكَ - اَللَّهُ مَرَّاصُبِحُ وَلِاتَ السُّلِينَ ا وَ وَفَقِهُ مُ لِلْعَنْ لِي فِي رِعَايًا حُمْرُ وَالْإِحْسَانَ عَلَيْهِ مُرَوَّا الشَّفَعُةُ عَلْمُولِعُ وَالِرَانَيْ يِهِ حُرُوَالُا عُتِنَاءٍ بِنصَالِحِهِمُ وَحَبِّبُهُمُ إِلَى الرَّفِيْرِ وَخِبْبِ الرَّ عِبَّةُ إِلَيْهِ حُرُوَوَ فِيْقَهُ كُرُلِصِ اجِكَ الْهُسُتُنَعِيم وَالْعَبَلِ بِوَظا لُف دِ يُنْلِثُ الْعَوِيْمِ - ٱللَّهُمَّ ٱلْطِفْ بِعَبُ بِ لَكَ سُلُطا نِسًا. وَوَوَفِقُهُ لِنصَالِحِ الدُّنْيَا وَالِهُ خِرَةَ وَحَيِّبُهُ إِلَىٰ دَعِيَّتِهِ وَحَبِّبِ الرَّعِيَّةِ إِلَيْهِ - إِللَّهُ مُرَّ احْمِرْفَضُدَة وَبِلاَدَة - وَانْصُوكُ عَلَى اَعُدَاءِاللِّيْنِ وَسَا يُوالْهُ خَالِغِيْنَ - وَوَقِقُهُ كَلِا وَالْمَةِ المُنْتَكَوَاتِ وَإِظْهَا رِلْمُعَاسِنَ وَٱنْوَاعِ الخَيْرَاتِ وَزِدِ الْإِسُلامَ دِسَبَيِهِ ظُهُوْ وَأَعِنَّ ﴾ وَرَعِنَتِهُ إِفْمَ اذْابَا حِلْ. وَلِلْحُكَرَ الْمِيعُ الْحُوالُ الْمُسْلِيدُنَ وَاس حَصَب ٱسْعَارُهُمْ وَا مِنْهُمُ فِي ٱوْطَانِهِمْ وَاتَّضِ دُيُونِهُمُ وَعَافِمُهُمَّا ۗ وَانْصُرْجُيُوشَ لِمُرُوسَلَمُ عَيَا بِلِمُدُو فَكِ ٱسُوَاحُرُ، وَاسْتُفِ حَدُّ وُرَهُمُ وَاذُهُبُ غَيْظُ قُلُوبِهِمْ وَأَلِّفُ بَيْنَ الْمُرْوَاجِكُ فِي قُلُوبِهِمُ الايناق وَالْحِكْمَة وَتَبْسَتْهُمُ عَلَى مِلْتِهُ مُولِكَ مَنَكُ مَنْهُ عَلَيْدٍ وَسَلَّمَ وَا وُزِعُهُ كُوا نُ يُوفُوا بِعَلَيْدِ لِهُ الَّذِي عَاهَدتهُمُ عَلَيْهِ، وَانْصُرُهُمْ عَلَىٰ عَدُ وَلَكَ وَعَدُ وَحِمُ إِلَهُ الْحَقّ وَاجْعَلْنَا مِنْهُمُرُ، ٱللَّهُمَّ وَاجْعَلْهُ كُوْ إِمِن مِنَّ مِا لَمَعْمُ وْفِ فَاعِلِيْنَ بِم نَاهِينَ عِن الْمُنْكَرِمُ جُتَنِبِينَ لَهُ مُحَافِظِينَ عَلَىٰ عَلَى عَلَى وَلَهُ قَامِمُيْنَ عَلْ طَاعَتِكَ مُتَنَاصِفِيْنَ مُتَنَاصِعِيْنَ - ٱللَّهُ مُرَصَّنِهُ فِي أَقُو َ الِهِمْر وَٱنْعَالِهِمْ وَرَالِكُ لَهُمْ فِي جَمِيعَ أَحْوَالِهِمْ وَيُفْتَيْحُ وعَاءَهُ وَ يُغْمَدُ بِعُوْلداً لُعُمُلُ مِثْمِ مَ سِالْعَالِمِينَ حَمْد أَيُوا فِي لعدة وَيْكَانِي مَن يُدَهُ - اَ مِنْهُ مُرَّ صَلَّ وَسُلِّدُ عَلَىٰ سُيِّدِ نَا مُحَمَّدِهِ نَا وَ عَلْ الِ مُعَمِّدِكَ مَاصَلِّيثَ عَلَى إِبْرًاحِيْمَ وَعَلْ أَلِ إِبْرًاحِيمٌ فِ الْعَالِمَيْنَ إِنَّكَ جَسِينٌ مُّحيدُثُ ـ

قراً ن مجیرے ساتھ لوگوں کاطرات اوب کیا ہونا جا ہے جصیح مسلم بیٹی والی سے موایت ہے جاتے ہوئی داری سے موایت ہے د

کس کساتھ ہ فرایا دخراوراس کی کتاب کے ساتھ اوراس کے ربول کے ساتھ اور ساتھ اور ساتھ اور ساتھ اور ساتھ اور سے استھ خرخوا ہی کرنا۔ اس روایت کے معنی علاء حرم النہ نے یہ بان فرائے ہیں ، انفیح لکتاب اللہ تعالیٰ سے مراواس برایا ن رکھنا کہ وہ ادنٹر کا کلام سے اوراس کا نازل کروہ سے جو محلوق کے کلام سے مشابنہیں ہے اور س کا نازل کروہ سے جو محلوق کے کلام سے مشابنہیں ہے اور س کے مش نہیں لاسکتی ہے بھراس کی نعظیم کرنا اور تلاوت کا حق اداکرنا اور اس کی خوبی بیان کرنا اور تلاوت کے وقت فترع کا بہذا اور تلاوت میں تام حروف کا اور ہو کہد میں تام مروف کا اور ہو کہد اس بیں ہے اس کی تعدیق کرنا اور باطل پرستوں کی تا دیل و تغسیر کو دفع کرنا اور ہو کہد اس بیں ہے اس کی تعدیق کرنا اور اس کے احکام پر طبنا اور اس کے عوم کو کھنا اور اشال سے عرت پر ش نا دول س کے عوم کو کھنا اور اشال کے عام کرنا دول س کے عوم اور خصوص نائے اور شوخ پر بحث کرنا اور اس کے علام کر بھیلا نا دول س کی طرف لوگوں کو بلانا وغیرہ ۔

(۱۸) فصل مباشر: تام مسلانوں کا جاتا ہے کر آن مجد کی تعظیم دکریم کرنا دا جب ہے اور مرطرح کی مفاطت ومیانت کا قرآئ ستی ہے اورای طرح اس بات پریمی اہماع ہواہے کہ چھم علم رکھتا ہو اگرا کی حرف کی کی بیٹی کرے محاص کو کوئی مجل نہیں بڑھ رہا ہے تو وہ تعلقاً کا فرہے .

ا ام مانطابوالففل فاضی عیاض فراتے ہی کہ جا شاچا سے کہ جس نے قرآن میں معد یا درکسی قرآنی چیزی استخفاف کیا یا اس کو گراکہا یا کسی حرف تک کا اکارکیا یا اس کی حدی ہی تکذیب کی جس کی تعریح حکم یا خبر کے ذریعہ مرجد ہے یا ایسی چیزی نفی کی جوموج و ہے یا موجود نہیں ہے اس کوموجود مانا دروہ اس کا عالم بھی ہے یا قرآن کی کسی جیزیتیک کیا قودہ کا فرہے ادراس پرتمام فرق اسلامیہ حقہ کا اجماع ہوجیکا ہے ، اس طرح اگر کسی نے قرریت یا انجیں کی یا ادر کمتب مسئرلہ کی گذیب کی اور انکارکیا یا اس کو گراجا ایا کی جاناتوده می کا فرہ ، اس طرح تام فرق اسلامیدا بل سنت والجاعت کا اجماع ہے کہ جو قرآن تام عالم میں کلاوت کیا جاتا ہے اور جواس صحف میں لکھا ہوا ہے جو مسلانوں کے پائٹوں میں ہے اور دود فتیوں میں سردع الحد لشرسے اور آخر من الجنة والن س پر ہوتا ہے یہ الشرکا کام اوراس کی وی ہے جو محمولی الشرکی بر بردید جرائی نازل ہوا ، اس کے اندر جرکی ہے جق ہے لہذا جو شخص بھی اس میں فقص نکا ہے یا اس کو بدلے کے اندر جرکی ہے جق ہے لہذا جو شخص بھی اس میں فقص نکا ہے یا اس کو بدلے کے اس کو دوسے حرف سے یا زیا دہ کرے تو وہ کا فرسے .

ابوعنان بن الحذاء فراتے بی کتام اہل قرصیداس بات پر تفق بی کر تران کے
ایک عرف کا اکارکر ذاکفر ہے اور فقہا ، بغداد کا اتفاق ہوا ہے کہ ابن شنبود مقری جو
قرار میں سے ایک ام کا درجر رکھا تھا ابن مجا ہد کے ساتھ قرائت شاذہ کے برط سے
بڑوھا نے برا بن شنبوذ کا قربہ کرنا تا بت ہوا ہے ادراس نے اس قرارت شاذہ سے
بڑوھا نے برا بن شنبوذ کا قربہ کرنا تا بت ہوا ہے ادراس نے اس قرارت شاذہ سے
رج ع کیا ہے ، اس کا تو برنا مربذر بیم سجل وزیرا بوعی بن مقلہ کے حضور تراستہ میں
بیش ہوکر ط ہو جکا ہے ،

ای طرح محراب الی زیدنے نوی دیاہے کہ اگرکوئی کسی بچسے یہ کہے کہ تیرے استاد پر بعنت ہوا ور جو بیر تحد کو بڑھا یا ہے تو وہ مورادب کا مرکب ہوا، قرآن کا استاد پر بعنی کیا تھا تو اس قائل کو تنبیہ کیا گئی، اس اگرکوئی معمن پر کھیست کے دو اس کو قداس کو گذار کو گئی کھی کو گئی کھی کھی کو قداس کو قداس کو قداس کو گؤارس کو گئی کو گؤارس کو قداس کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گئی کو گؤارس کو گئی کو گؤارس کو گئی کو گؤارس کو گئی کو گؤارس کو گؤرس کو گؤارس کو گؤارس کو گؤارس کو گؤارس کو گؤارس کو گؤرس ک

(۱۸) فصه کے مبتثر : - ایستی خص کو تفسیر قرآن کرنا حرام ہے جونہ تواہل ہے اور نہ دوا ہے مبتد قرائل ہے اور نہ دوا ہے اور نہ دوا ہوا ہے اور نہ دوا ہوا ہے ہم درت پرا حادث کرت سے وارد ہوئی ہیں اورا جائع ہم دیکا ہے ، ہم بی خص تم اور کی اجام ہو دیکا ہے ، ہم بی تحق تعلیم کرنے کا ان چیزوں کی نبا پرائل ہے جس سے قرآن کے معنی اور مراد برطن غالب مل ہو جائے اور وہ اپنے احتہا و سے معانی اورا حکام جلیدا ورخصنید ، عم و خصوص اور

اءاب دغيره كوچان جائے توكوئى مضائقة نہيں - إل اگروه البي جيزي ہي جواحبتها و سے معلوم نہیں ہوری ہیں جیسے وہ امور جولطراتی نقل اورا لفاظ لغور کی تغسیر کے قبیل سے ہوں ا درنعق صبح کے سواکلام کرنا میح ا ورجا ٹربنیں ہے ا درجواس کا اہل نہو ا درزان امور کاجامع برح و تغسیر آن می خروری بی تواسیت تخص کو تغسیر قرآن کرنا حرام ہے ہاں اگردہ اس فن محمعتمرین سے مرف نقل کراہے تومضائقہ نہیں ، اور جومرندای دائے سے تغییر *کرتا ہے اس کی بست*ی ا**قسام ہ**ی الیے لو**ک** جوابیے خودساخر مذمب ا درامول ک محت برقراً ن سعامستدلال کرتے ہوں درانحالیکہ آیت میں وہ مرادب بينس بلك اين فالف يرمعن عليدس نظرب ، دوسترايد لوك جرمعن ، دعا ، خیر کا را وہ کرے آیت سے دلیل لاتے ہی گران سے ان کا معاما صل ہی ہوا ا درا کیت کامغہوم ومقصد دوسرا ہوتا ہے ، برجیزی تغسیر بالرائے کے قبیل سے ہی تبسرے وہ لوگ جوالفاظ لغویہ کے معنی ایسے بیان کرتے ہیں جوارباب لغیت سکھے نزدكيصيح نهي بسي بلكاس كوانعول نے اہل عربیت سے من كرمغسريٰ كى تغشيروركم يرتعبرد سركرابا ہے جیسے الفاظ کے معانی ا دراس کے آ داب ادراس میں جرحذف واختعا اضارا درحقيقت ومجاز عمم وحصوص ا ورتقتم وتأخر ، اجمال ا وربيان وغيره جرضاف فل سرس كياب يريمي ميح نبي ب اورز تنهاع بيت كانى ب بلكه اس كرساته یر می صروری سے کر اہل تفسیرنے کیا محصاہے ، میں اگروہ لوگ متفق ہو گئے ہی فاہر کے ترک پر ا انفوں نے فعوص کا رادہ کرلیا ہے یا اضار دغیرہ جوخلاف طاہر ہے اتفاق كرلياب توينسير بالرائم بوكى احب طرح ايك نفط جوسب معول يمشترك ہے اب اگراس نے ایک جگہ ایک منی کو لے کر کھر ہر حگر دی معیٰ لیتے ہوئے تغییر نی مشردع كردى توية كام تفسير بالرائد موفى جونا جائز اورحرام ہے . (۸۳) هنصرا نسبت : - قرآن كمعانى بيان كرف مي معكم اادرتك كرنا

حرام ہے جیسے ایک آیت کی دلالت واضع طور پر بر اکسی کے خدمب کے خلاف ہو، اور کر دراحیال سے اس کے خدمب کی تائید ہوتی ہوا وردہ جانتا ہوا اپنے خدمب کے خلاف کر دراحیال سے اس کے خرمب کی تائید ہوتی ہوا وردہ جانتا ہوا اپنے خدمب برا لفاظ اوّر یہ خلاف کرے کہ پرمراد قرآن ہے تو یہ حرام ہے ، ہاں ایسا شخص جس برا لفاظ اوّر یہ کے معانی محفی ہوں تو وہ معذور ہوگا ، جناب رسول اسٹر صلی اسٹر علیہ ولم کا ارشاد ہے، قرآن میں جھگڑ اکفر ہے ، امام خطابی نے مراء کے معنی تمک فرائے ہیں ادر صلی اسٹر علیہ جرابی برعت آیات فدر کے بارے میں کہتے ہیں ۔

(۸۴) فعصل نمس الشر: - يه جائز ب كراگركونى كے كريا آيت فلا سے مقدم به ياس آيت كا دراس ميں يرحكمت سے نوايسا كمن فلاف نہيں ہے . خلاف نہيں ہے .

(۹۹) فعصل نمسشر: - اس طرح کہناکہ میں فلاں آیت ہول گیا کردہ ہے بکہ
ا دب یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ مجعلا دی گئی ایسا قطاکر دی گئی ، کیونکے محین میں داتے
ہے عبدالنٹرن مسورہ سے کہ جناب رسول النٹر صلی النٹر علیہ وہ ایک ایسی چیز تھی جو مجلادی
ککو کی یوں نہ کے کہ میں نے فلاں فلاں آیت مجلا دی بلکہ دہ ایک ایسی چیز تھی جو مجلادی
گئی، نیز معیمین میں اور مجی موانین اسی مغری کی ہیں ، حتی کہ حضرت عائشہ ہے ایک روا
اس طرح مجی مردی ہے کہ نی صلی النٹر علیہ وہ مے ایک آدمی کو بط صفے سنا ، فرایا
اس طرح مجی مردی ہے کہ نی صلی النٹر علیہ وہ مے ایک آدمی کو بط صفے سنا ، فرایا
انٹراس پردتم فرائے کراس نے مجھ کو یا و دلادیا جو میں نے ساقط کر دیا تھا ، ابن ابی داؤد
انٹراس پردتم فرائے کراس نے مجھ کو یا و دلادیا جو میں نے ساقط کر دیا تھا ، ابن ابی داؤد
میں نے فلاں آیت ساقط کردی بلک کہو کہ غافل ہوگیا جو نبطا مرحیمین دغیرہ کی نہ کورہ
یوں نے فلاں آیت ساقط کردی بلک کہو کہ غافل ہوگیا جو نبطا مرحیمین دغیرہ کی نہ کورہ
روایات کے خلاف ہے اور کرا ہمت نہیں ہے ۔

(۸۱) فعصل نمبیشر: -اس طرح کهناجا نرید کریر موره بقره به اور یه موره آل عمران وغیره الخ بعض متقدمین نے اس کو کمروه کها ہے بکد اسطرع کها جا

البنة قرآن كے حجوفے سے مزور روكا جائے گا ـ كيا كا فركو قرآن كى تعليم دى بالکی ہے ؟ ایام نووی فراتے ہیں کہ مارے اصحاب کا فتریٰ ہے کہ اگر اسلام لانے ک الميدمو توخير تعليم ديجلك اس مي دو قول بي مع قول يدب كرسترطيكاسلا لانے کی امید ہو تو ور نہ ہیں جس طرح قرآن کی تجارت کا فرسے جائز نہیں اگر جاسلا کی مید ہو۔ اً كاذكرى تعليم آن دتيا مواد ك<del>يما ما</del> والكومنع كيا **ما**يا منين البريمي دوول ويني تعليم ديناا ذريك (٩٩) فسصر المسهير: - اس سُلاس علادكان ملاث ب كقراً ن ميدكيكس ابت يا موره كوبرتن يراكم وكراس كومرلعني كى شفاك لئة يلانا جائية يانبس عمن بعرى، كإبرا ابوقلاب وراولام اس كما جازت ديته بي ا ورا مام خنى اس كوكم ده مانت ہں، ا مام فروی کے اصحاب میں سے قامنی حمین اور بغری بھی اس کے قائل ہیں اگر قرآن ک کوئی آیت با موره منعائی وغیرہ برلکھدی جائے تواس کا کھانا معنالقہ نہیں ہے تاصی حسین فراتے ہیں کہ اگر است کسی نکروی پر لکھدی گئ تو اس کا جلا ما کروہ ہے۔ . a.) فعصل ضب فر: - اما نودی فرائے میں ہمارے خرمب میں بربات محرو ہے کہ قرآن مجیدیا اسارالی کو دیواریا کیرے پرنعش کیا جائے ،عطا مشہورًا بعی دلتے

بی کم مجد کے قبلہ میں آیت کا لکھنامضا کھ نہیں ہے ہاں اگر آن کی آیت تو یہ بناکر میں لیا جائے توامام مالک فراتے ہی مضائع نہیں بہٹر طبکہ وہ کی جرائے یا خوالار مثل مزکل دغیرہ کے ہوای بنا پر شوافع ہی اس بات کے قائل ہی کہ اگر تعویزی قرآن کے ساتھ اور چر بھی ہم تو وہ حرام نہیں ہے لیکن افضل ترک کرناہے ،امام مالک فراتے ہیں کہ معقوظ ہونا کھھنے کے لئے مفروری ہے ،اس پر ابوعمروا بن العسلام نے فرائے ہی کہ معقوظ ہونا کھھنے کے لئے مفروری ہے ،اس پر ابوعمروا بن العسلام نے فرائے ہیں کہ معقوظ ہونا کھھنے کے لئے مفروری ہے ،اس پر ابوعمروا بن العسلام نے فرائے ہیں۔

(۱۹) فیصل نمسالی بیجها طریخ کم قرآن کی آیات کے ذریع کرناکیسا ہے ؟
ابن ابودا و دیے ابوجی خصابی ،حسن بھری ،ابراہم مختی دغیرہ اس کو کروہ کہتے ہیں خماریہ ہے کہ کردہ نہیں ہے بلکہ وہ سنت ستجہ ہے کیو کر حضرت عائش ہے مروی ہے کہ اس خفرت میں ادری میں جا بلکہ وہ سنت ستجہ ہے کیو کر حضرت عائش ہے مروی کو النز کے کہ اس خفرت میں ادری میں میں ہوائٹ کو بروات کو موزین اوری ہوائٹ کو بروات کو میں نے اوری میں سے کرتمام بدن برا باری میرتے اس کو میں نے بعث روایات میں بری آیا ہے کہ جب کوئی شکایت اور حبم میں تعلیق مو تی تعلق تو ایسا ہی کراتے تھے ، جنا نجھ مون الموت میں بھی ایسا ہی کیا گیا تھا ہوتی تھی تو اس کھی ایسا ہی کرائے تھے ، جنا نجھ مون الموت میں بھی ایسا ہی کیا گیا تھا

## الطحواث باب

کن کن وقوں اور حالات میں آپ نے مخصوص کورٹیں بڑھی ہیں بعلی ہونا جائے کریہ بات بہت ہی کوسیع ہے ، جس کی حدیمکن نہیں ہے البتہ تقوط الشارہ اس موقع پر کمیا جا رہاہے ، منقر عبارت میں جمام اور خاص طور کریٹ شور میں ، جنا نجراس سنا بر دلائی ذکر نہیں کے گئے ، تہ ہا وت قرآن کی زیادہ کڑت رمضان میں اور خصوصاً عشرہ اخیرہ میں بونی چا ہے اور دمضان کی رات میں اور زیادہ تاکید ہے ، ای طرح ذی الج

كعشره ادل ادريم عرفه اورجعه اوزازمع ادرات كوزيادة المادت مونى جاسمة مورہ لین اور مورہ وا تعرا ورتبارک الملک برمحافظت مزوری ہے ، مورہ للیس بعد ناز فجرادر مرده ملك بعدما زعشا ورموره وا تعديد ما زمغرب يرصة رساما سه. (۹۲) في هم إنمسيم و. منت فجرس موره كافرون ا ورموره اخلاص اوم ا كرجاب قرميلي ركعت من تولوا آمنا الخ اوردوسرى من قل يا الى الكتاب تعالوا الخبر دونوں طریقے خاب *دسول ایٹرصلیا مٹرعلیہ دیم سے تابت ہیں ا درسنت مغرب میں مورہ* كافرون ا وزنل موانشري صنانًا بت سيء لمواف كى دوركعت ا دوامستخاره مي مجمي كويرا صناً ابت ب، اورا ى عار جرتين ركعت وترير عف كاقا ك بي مبلي مي جمام ا در دوسری میں قل یا ایہا اسکا فرون ا ورسیری میں قل موالٹر یا معود تین پڑ صناصفت (۹۳) فصل نمسی برست پرسے کرمبعری نجرمی بعدداتر مہلی رکعت میں الم تنزی سجده ا وردوسری میں موره *وہر بوری پوری پڑھنی چاہیے ، اسی طرح جم* ک بازی سبع اسم اور بل الی یا سوره حمدا در سوره منافقون می پرهنا سنت سے اس سے بخیاجلہ کے کھرف تعبق ہرِ ممقرکر دیا جلسے ، اسی طرح عبد کی کا زم بر محدود ق ا در مور ترا در سع ام ا وربل اتی کو **ی**وری پڑھناچاہے ۔ (۹۲) فیصل منسل و جبر که دن موره کمف راهناستی اور می سخب کراس کو جعہ ک رات میں پڑھے میسا کہ وارمی میں ابوسعید ضرری سے مروی ہے کہ حس نے معه کی رات میں مورہ کہف پڑھا تواس کے ورکی روشنی سے اسکے یاس سے بیت عقت مین کور مک مورموما آسے ، داری نے سورہ مود کوجھ کے دن برصے کومتب بتایا ہے ادر کمول تا بعی سورہ آل عران کو عمدے دن پڑھنامستحب فراتے ہیں۔ (۵۵) فصل في و : مستحب عدا ية الكرى كوبرموقع بريرها ما الكرى خصوصاً حبرات كونستر ريون آئ وايت الكرى كورط مدليا كرب اورمودين ہر ناز کے بعد بڑھنا بروایت اودا وُد ، تریزی ، نسانی صحت کے ساتھ است ۔ فرائعن نازمیں بعدسلام بھیرنے کے فرا دعا ما تھجاے اس کے بعدسنت اورنوا فاسے فارغ ہوکر یا دعا دما نگنے کے بعدا تیت الکری وغیرہ کو بڑھا جائے ۔

(۹۰) فصل نمب قر: مریق کیاس کیا پڑھناجا ہے ؟ مریق کے پاس کورہ فاتح پڑھنا بہترے اورای طرح موذین اور قل ہوا دشرکے ذریعہ بدن بہتھ پھیزا بھی تابت ہے۔ اور طلون مطرف فراتے ہیں کھریق کے پاس اگر آن تجد پڑھا جسے زاجی تابت ہے۔ اور طلون مطرف فراتے ہیں کھریق کے پاس اگر آن تجد پڑھا جا اور مرض نتھنوں سے علی جا آ ہے اور مرض نتھنوں سے علی جا آ ہے اور مرض نتھنوں سے علی جا آ ہے اور میں کا بیان کرتے ہیں اپنے کو اچھا بھی اور خطیب ابو کر نغوا دی ابنی استماد سے بیان کرتے ہیں کررما دی رضی احد میں مرب اور آگئے کے درما دی رضی احد میں مرب اوگرا تھی قرآن تو اس سے بہتر ہے۔

رمه) فعصب لے نمبر کور: میت کے پاس کیا برط حا ماے ؟ ہارے علاء وغیریم کا ارشاد ہے کومورہ کیسین پرط حناجا ہے کا اوراً تحفرت صلی انشر علی وغیریم کا ارشاد ہے کہ مورہ کیسین فراتے ہیں کہ انعاد حب کسی میت کے ہاں مینے تومورہ بقرہ پڑھتے ۔ پہنچے تومورہ بقرہ پڑھتے ۔

## نوائ باب قرآن مجیدکے مکھے جانے اور اسکے احترام میں

حانا ماسية كرقرآن مجيداً تحضرت صى الشرعيس في كرازس ي اليف بويكا تفا جس طرح کہ آج ہم لوگوں کے یاس ہے ،ابستہ وہ ایک معسمف کی صورت میں موجود نه تعالله ده او و الكون كسينون مي محفوظ تعاينا غيمها بي سي كيد او كون في كمل الر کچوندگوں نے تعفی معدمفظ کرر کھاتھا ، بس معزت ا بو کردنی الشرعہ کا زانہ آیا ا ورست سے محارج حافظ قرآن تھے جاتے رہے اوران کے بعدان میں اختلاف ہوا توصحابرتی انٹرمنم نے باہم منٹورہ کیا کر آن اکٹھا کردیٹا صروری سے **قصحار** نهاس كومنطوركيا اورقرآن كوايك معمن مي جيع كرديا اوراس كوحفرت مفعيك گھرر کھدیاگیا ،جب حفرت حمان ختی رضی انٹرمذکا زمانہ آیا اوراسالی اومعرا دمیمین ك توصوت مان كودر مواكمي قرآن مي سه كي وردين يا زياده كرديني اختلاف زبوطائ توج مجوع مصرت ام المؤمنين مفعد مسك إس ركها بواتعااس كو مكاكراس كانقل متعدد كراك محتلف شروب مس معيجديا ورجواس كخلاف تعا اس كفائ كردين كاحكم ديريا إدريكام تام محابرك آنفاق سعيها جنابي معرت كل ادرته محارموم دست ، انحفرت ملى ادر طيروم في ايم معن مي اس دم سے نہیں جے کیا کہ آپ سے زمانہ تک اُس میں زیا دنی اورسے کا امکا ن تعا جب آب كي دفات سعي ترقع فتم محكي اورا يوكر ا دريام معابراسي زماية

اورننغ سے ملئن ہو گئے اور معمن کا نفا ضابھی ہوا تو معمن کو (قرآن کو) جمع کردیا
گیا، حفرت عثما ن رضی السٹر عنہ نے جم قرآن اِ دھراً دھر بھیجے اس کی تعداد بیا خوا
ہے ۱۱ کا ابوعم والدانی اوراکٹر ملما دکا خیال ہے کہ وہ چار نسخے تھے ، میں یہ ایک بھرو ، ایک کو فاور ایک شام بھیجا اورا یک نسخ لینے پاس رکھا، ابوحاتی سجتانی کا کہنا ہے کہ حضرت عثمان رضی السٹر عنہ نے سائے قرآن تھیجے تھے ، ایک کم ایک ہیں اورایک عربے بی محفوظ رکھا ، یم مقراور جا مع محقق اول جمع قرآن کے بارسے میں سے اوراس کی مو کہ بہت سی صربی بہنظ معمندیں تبین نفات ہیں معمندی اور کھیورزیا وہ مشہور میں ، نمتہ کو ابو معفولاں نے اختیار کیا ہے۔

(۹۹) هنصل نسبه و به عاد ناد اتفاق کیا ہے کوران محیکا بہر لکھنا اور اس کوبہت واضح اور خوبمورت کھنا اور طلک تحیق کے سا کھ مستحب علار نے کہا ہے کہ نقطرا ورا عواب لگانا لب وابع کی مفاطت اور تغیراور تبدل سے بچنے کے ہے مزوری ہے ، اسکن اوام شا نعی نے نقطہ لگانے کو کمروہ کہا ہے ، بہ کرا مہیت اس زمان میں جب کہ تغیر وغیر وکا خطر و تھا ، اب ایسا کرنا منع نہیں ہے اور زایسا کرنا بدهت ہے بلکہ اگر ہے تو بدعت حسند، جیے مدارس ، فانقاه اور کا و عندو کی تعنیف وغیرہ کوئی ہے ۔

(۱۰۰) هنصهر کے نمب ایم بیز برقرآن لکمنا نهاست ، ام نودی کے نردی کے نودی کے نودی کا میں درکہ کے نودی کا نودی کے نودی کے نودی کی دیواروں پر لکمن کا مرب درکر کیا جا چکا ہے دعیرہ وخیرہ میں کیا جا چکا ہے دعیرہ وخیرہ کا جا چکا ہے دعیرہ وخیرہ کے انہا ہے کہ کا جا چکا ہے دعیرہ وخیرہ کے انہا ہے کہ کا جا چکا ہے دعیرہ وخیرہ کے انہا ہے کہ کا جا چکا ہے دعیرہ وخیرہ کے انہا ہے کہ کا جا چکا ہے دعیرہ وخیرہ کے انہا ہے کہ کا جا چکا ہے دعیرہ وخیرہ کے انہا ہے کہ کا دیا ہے کہ کا دیا ہے کہ کا دیا ہے کہ کا دو انہا ہے کہ کا دیا ہے کہ کا دو انہا ہے کہ کے دو انہا ہے کہ کا دو انہا ہے کہ ک

(۱۰۱) فنصر کے نمسین کی ترد کا قرد کے احترام اوراس کی حفاظت پر اجماع ہوچکا ہے ، اسی نبا پراگرنع ذہا دیٹرکوئی مسلان قرآن کوغلاظت پس

دالدے تو دہ کافر مومآباہے ، قرآن کا کمیرلگانا حرام ہے بلکسی دنی کتاب کے ساتھ ایساکرنا حرام ہے ہیں جب قرآن لایاجائے تواس کے لئے انتخامستحب ہے حس طرح على را ورفصلا کے لئے اعقاصا باہے نوقراً ن کے لئے اولی سے ادراس طرح قرآن کے کسی مزکومی کرلینیا بھی احترام کاستی ہے ،حفت ر عرمية قرآن كواين سربرركه كرفرا ياكرت كريميكررب كى كتاب ب. (۱۰۲) فصلے نمسکنلہ: - دشمن کی سرزمن میں قرآن سے کرسفرکرنا حرام ہے جب کرخطوہ ہواس کے منا تع ہونے کا مشہور صدیث کی بنایر۔ حیانچہ ای بنایردی کے ہاتھ فروخت کرناجائز بنیں ہے ،اگریج دیاتو سے مصحے موسے بن الم شانعي كے دو تول من ان دونوں من زبادہ صحے يہ سے كرمائز منبي ہے لهذاحكم د با حاسے كه وه نوراً يلك كا زاله كردے ، اسى طرح اگرمجنون ا ورالسالو بوقرآن کے چھونے میں نجاست وغیرہ میں تمیز نہیں کڑا اس کوروکا جائے بہ ذمہ داری اس کے ولی پرسہے -(۱۰۳) فنصل نمستنار : - نایک آدی جاہے کیڑا وغیرہ کے ذریع ہوا یا دوسری طرح کسی مالت میں قرآن کا چھونا اوراعمانا جائز نہیں ہے ، مزدان ا ورمب چیزیں قرآن رکھاما آہے اس کو حیوناجائزہے یہ لیسندیدہ ندمب ہے ، اگرفرا ن کوکسی تحتی براکھا جائے تو اس کا بھی بہا مکم ہوگا۔ (۱۰۲) فیصر ایمس ار: اگرمنی اورما تعنه قرآن کے اوراق کوکسی لکڑی سے تھوے و صحے بہت کہ جائزہے ، دوسرا مذمب یہ ہے کہ نہ تھوے کیوکم اس کا ٹنا رہمی ورق الٹ پلیٹ کرنے وا لوں میں ہے ،اسی طرح اگر فرآ ل کھ أستنين مين لبيط ليا أوراوراق ا دهرادهر بوسكة توحرام بوكا -(ه-۱) **فيصر لميني هنا**ر: - اگرمحدث ا درحنی اورحا لفنه قرآن کو <u>لکھاو</u>ر

اس كونرا كمعلى اودزجيرے توجا گزسے -(١٠٦) فنصل نمستنار: ممرت جنبي اورما نُفنه كيك نقي كتا يون دغره دي علوم جن مين فرآني آيات بول اس كالطفانا يا ابساكيرًا جس يرقر آني آيات منقش بوں یا درہم ا وردیبار حن پراٹات تکھی ہوں یابہت سے سامانوں میں قرآن بهى بويا ديواروغيره يرقرآن لكحا بوسب كاحفوناا وراطعانا مذسب محع مل حائر ہے ،ا لبتہ فاضی الففنا ۃ علامہ ا وردی فرانے ہیں کہ جن کیڑوں پر ڈرآ ں نقش ہو اس کا چونا توما گرسندا ناما گرسند، علادنے قاضی صاحب سے موافقت مہیں کی ہے ملکہ ا مام جونی وغیرہم بیہنے کے جوازے قالی ہیں ، اگر کتب تفییر جن کے اندر قرآن کا زیادہ حصر ہے اور تغییر کا کم ہے توان کا حمونا ادر ا کھا نا موام ہے ،اگر تغییری حقتہ زیا دہ ہے تواس میں علاد کے بین قول ہیں ۔ میے یہ ہے کہ حرام نبی ہے اس طرح میوناد دنوں کی برابری میں بھی حرام ہے۔ لیکن کتب صدیث اگرا ن کے اخد قرآ ن ک آیات نہیں ہیں توجیونا وام نہیں ، ليكن اولى يرسع كرام ارت كرسا تومديث كى كما بوس كوا معًا يا جائد ، يى حكم كستب نقم كاسب حن مي قرآني آيات بول ، إل آيات نسوخ البلادت كالمجعونا ادرا مطانا حرام نبی ہے ، بی مکم توریت اورانجیل کا بھی ہے۔ (۱۰۰) فصرا نیسندر: - اگرطا برآدمی کی کسی میگرایسی نجاست جوخیمعنوعز ہو لگی ہوتوموض نجاست سے قرآن کو چونا حرام ہے ا در مدمب صیح میں حمہ رعلیا، الرانع مرائع بس كر خاست ز بوف يراس كالجونا حرام نبي ب، البترالإلقام و ممیری اس کے خلاف حرام کے قائن بن ، قاضی ابواللطیف فرماتے میں کرمی نے ایسا کہا وہ بالاجاح ردہے ہاں بعض بٹوانع کردہ کے قائل ہس گرنحاً رئڈسپ پر ہے کہ کروہ س ہے۔

(۱۰۸) فصل غبت الد اگر بائی نه طع و قرآن مجد حجو نے کے ہے تیم کردیا جائم الم است و ہم نماز کے لئے ہوا اس کے مواہوس میں ہم کیا جا یا گراہ اور اگر کوئی ہائی نہ بائے اور نہ مٹی تو اس طرح نا زبڑھ لے لئین قرآن کا مجمونا جا گراہ ہے کہ نوکر و مدت ہے اور نماز کی اجازت میں بر نبا اخر درت وی گئے ہے اور اگراس کے ساتھ قرآن مجد بردا ور حوالہ کرنے ، اور د صوکر نے ہے مجد رہ تو اس کو اٹھا نا جائز ہوگا،۔ بر قاضی ابوالطیب نے کہا ہے اور اس کا سے اور کی اس کو می نہیں سمجھتے اور کی کو مروری قرار دیتے ہیں اس کرنے کے اور میں برا کا فردی ہوگا ۔ اور کا ایک فردی کی ایک مروری قرار دیتے ہیں اس کو کہ کا یا گذوب جائے گا یا کا فرکے ہا تھ میں بڑجا ہے گا تو کہ کہ کو مروری قرار دیتے ہیں ہے گا یا کا فرکے ہا تھ میں بڑجا ہے گا قرق میں بڑجا ہے گا تو کہ کہ کو کہ کا میں برا جائے گا تو کہ کہ کو کہ کا میں میں لینا خروری ہوگا ۔

(۱۰۹) فصدل مبال ارجمولے بچاں کے ولی ا ورعلم پرکیارواجب کوہ بچ کو وضو کے ساتھ اس نے ، چونے اور پڑھنے کی اکیدادر تعلیف دے سکت ہے جمجے تول یہ ہے کہ نہیں -

## حالات مولانا نجع التين اصلاحي

مولانا تم الدين صاحب اصلاى كى بدائش ساق ماء كالكريماكم بونى ہے ،آپ کے دا دا مولانا سینے قدرت علی مرحم جانبے وقت کے فاری اسا نڈ میں متازتھے، انھیں نے سم الٹرکرائی، وادا کے جلدی انتقال کرمانے کی دصر سے گھرے لوگوں کو تر د د ہواکہ کہا و کھی تعلیم ولوائی جائے کہاسی اثنا میں شاہوا میں حدیرت الاصلاح سرائے میرکا سُکُ بنیا در کھا گیا ،اس مدیسہیں قرآن ناظرہ اردو میرفاری ورج چهارم تک پرطها تعاکروالدصا حب بھی مرحم موسکے، والدصاحب کی دلی خوامش متمی که اینے چار لوکوں میں سے اس چیوٹے لڑکے كوجافظ كرا دُن كا ،اس خيال كے بيش نظروالده في حافظ محر ديسف صاب مرحم جوما درزادولی تع ،ان کے مررسقرا نیدسکرورس داخل کر دیا، ا ورصرف دوسال کے اندر حفظ قرآن حکیم کی سعادت عصر میں آئی اس کے بعد كير درسة الاصلاح سرائ ميرمي عربي كاندر داخلها سي الماعليم مدرمہ کے نصاب تعلیم کوختم کرکے دوسال درسس نطامی کی کیل فرائ اور دو گھنیٹ عربی کی تعلیم بھی دنی سنسر دع کی ، <del>شام 19</del> میں م*در مر فرکو دے* اندر عرب اور فاری کی تعلیم دینے پرتقرر ہوگیا ہٹتاہا ، میں حضرت مولا ا مام علی ا نی رحمہ النٹر عليه موحفرت كنكرى رحمة السرعليه كارشد للغروس تع ،آپ سے ترفری دخاری برطیعے کی سعا دے تصبیب ہوئی،اسی کے ساتھ مولانا حمیدالدین فراہی رحمۃ المٹر عليه صاحب تغسيرنطام القرآن سے فاری ادب کی تحیامے بعذرجمہ وتغسیر قرآن مجید کے ساتھ مولانا فرای رحمہ انٹر کے فکرکو سمجھنے کی بھی عرت حاصل ہوئی سب الماء میں حددمة الاصلاح سيمستعفى موكرعلالت وغيرو محسلسلهمي دوسال محان بر قیام رہا ، نومبرسیں گئے میں ہم لوگوں کی درخواست پرسدھاری اعظے گڈھ

119

تشريف آورى بوئى ا ورسنه ليؤك برا برقيام رباستين فليم سي ايك عظيم الشان عليه كالسادي مشيخ الاسلام حغرت مولا نامسيدسين المجيدني قدس كرالغزز ك تشريف آورى كي موقعه برسم إعظم كدهوا ورسدهارى كالوكول كيسا تقومولانا اصلاحی کو تھی آپ کے صلعہ ادا دت میں واض مونے کا شرف حاصل ہوا ،اس سے سيے صرت مولانا سيدممدا مين محسين نعيراً بادى سے مبعث ہوئ ، مبيماً با ے دصال کے بعد حفرت مولانا تھانوی رحہ انٹرسے ، آپ کے بعد حفرت مائی میں مولانا اصلامى كى غيمَعمولى صلاحيت ا ورعرني علوم وفنون بروسعت نعامعلى كرك مي سفة تعنيف واليف يرزورديا ودبات ا ن كيمجومي آگئ ، يہ جرا ک محفركواس وجسعها وربوئ كرمشهو ومصنف حفرت مولا استبيركميان ندوى ومت الترعليه بجابيغ علم قفنل مي يكا نزوزگارتھے ،مولانا اصلاحی كىصلاحيتوں كو مقدمه يا دكارسلف مي سرا با تفا، ضراكات كريد كرميرا خيال غلط نهن كلاجوالما اصلای نے اپنی کتاب ولائل السنن والآثار حصراول ، کمتوبات شیخ الاسلام کی چا مغيم طدي ، اكادالبدح واحياء السنن ، اتخاب رباعيات مولاناردم ، ترجم التبيان في آ واب حملة القرآن ، ولألل السلاك ، ولألل القرآن، أمن العقائم عربی ، آموزگارفاری وعیره کتابون کوسرهاری پری نکھاہے ،متغرق مضاین اور مقالات کی تعداد معی کا نی ہے ، ان تام خالص علی کاموں کے بعرتفسیرات جرمِر رحمدادلرى لمنعس كاكام مبى شردع كيا كفا اورحكومت سوديه سع حصلما فزائ ک امیدهی تعی ، به کام بهت می کاکش اور در دسری کا تعاگراد ترتعالی کومنونس تھا ناتام رہا - \_\_\_ مولانا اصلامی پراپنے بیرحفرت مولانا حانی دحمۃ اسٹرہ لیہ ا درایت استا ومولانا جمیدالدین فرای رحمداد شرکا برا گرا ازست ا درانفیس کی قراف برا بركرة رسية بب اور معربور عقيدت كسائق، جنائي حفرت مدنى قدى مرافغ يز کی موانح حیات آج کل مولانا اصلامی *سے زیر قرمی*سے ، مولاما اصلامی ان و نو ں

مولانا آزادتعلیی مرکز اسرمهر جونچ در کے صدر شعبہ اسلامیات میں ، جہاں ہفتہ میں قرآن محیدا ورا ام نووی کی ریا عن الصالحین کا درس جاری کررکھا تھا جو آج کل سندہ ، انشا دا مشر معجر ماری ہوجائے گلہ سند کرہ ، ای رسالہ دیو سند کے مولانا اصلامی مدیر معی رہ چے ہیں ، ——— مولانا موصوف اسسال زیارت حرب شرفین اصلامی مدیر میں دہ چے ہیں ، —— مولانا موصوف اسسال زیارت حرب شرفین سے مشرف ہوکر ، را پری سائٹ او کو اینے وطن مالوف راج پورسکرور میں بخریت سے مشرف ہوکر ، را پری سائٹ او کو اینے وطن مالوف راج پورسکرور میں بخریت والیس آگئے ہیں ، اس مبارک سفری دوداد ہم لوگوں کی درخواست پر سپر دلام کرنے دوروں میں شاخ ہوگا ہے۔

یوں قرمولانا اصلاحی کے تلا خدہ کی فہرست بہت طویں سے ، فعوص کلندہ میں مولانا بواللیت صاحب اصلاحی سابق امیر حاجت اسلامی ، مولانا صدالدی اصلاحی ، مولانا والدین اصلاحی مولانا والدو اکبر اردا و تعلیم مرکز اسرم ملم ، مکیم مختارا حمد اصلاحی مبرور جو نیور ، مولانا والدوائن اصلاحی مین واردا مسلاحی ، مولوی عداد من اصلاحی مولوی المسنفین مولوی اکرا اصلاحی ، وفیق وارا المسنفین مولوی اکرا ما معاصب سابق مدرسرا صلاح سرائم و مولوی احتشام الدین صاحب سابق مدرسرا صلاح ۔ مولوی شبیرا مام واکرا ، اور مولانا اوائس سابق صدر مدرس مدرسرا صلاح ۔ مولوی شبیرا مام واکرا ، اور مولانا اوائس سابق صدر مدرس مدرسرا صلاح ۔ مولوی شبیرا مام واکرا ، اور مولانا اوائس سابق صدر مدرس وغیرم قابل ذکریں ۔

له جنع وترتيب ال كل مو كاقا- سلاكا اسكى كل كابد انتمال راكك

th

le

قر آن مجيد الله تعالى كى نازل كرده الهاى كت مين خاص فنيلت ركمتي ب- اس لئے كه الله ناس كى حفاظت كا خود دمد لا ہے۔ ای لئے قرآن کر م يد صن اور حفظ كر لے ك فضائل مى ديكر عمادات کی نسبت منفرو ہیں۔ کمیکن عمومی طور بر مسلمانوں کو قرآن مجید کی تلاوت اور حفظ کے آواب سے آگائی نہیں ہے۔ امام نوویؓ نے اس موضوع پر ایک كَتَّابِ"التبيان في آدابِ حملة القرآن " تَصْنِيف فرمانَ تَحْي. مولانا عجم الدين اصلاحي ت اي مقبول عام كراب كااردوترجم "آدا ب حاملین قرآن" کے نام سے کیا ہے۔ اس ترجمہ سے مترجم مرحوم کا قرآن کریم سے خصوصی شفف اور والمانہ لگاؤ متر فح موتا اس کتاب میں حلاوت قرآن مجید سے متعلق ایک سو دس فضائل ومسائل يرمفصل حث كى كى ب-جوات يوے موضوع بروريا کو کوزے میں بدکرنے کے مترادف بے۔ برسلمان اس کتاب ے بغیر کسی عالم کی اعانت کے مستفید ہوسکا ہے۔ یہ کیاب خلاوت قر آن علیم ے الے میں مفید مطوبات کا والے